



94 \_\_\_ 44 \_\_\_ 103

#### جدهوق مجق اداره محفوظ بس

نام كتاب \_\_\_\_ عغيدة ثم نبوت و درزاغلام احدفاد با بی در نظرانی و درزاغلام احدفاد با بی در نظرانی و درزاغلام احدفاد با بی در نظرانی می در نظرانی می در نظرانی و می اکتر بر می در الباس فطی اشاعت اقداد \_\_\_\_ اکتر بر می در بیا تعداد \_\_\_ و سس در بیا در بیست در بیا در بیا در بیست در بیا در بیست در بیا در بیست در بیا در بیست در بیا در بیا



مُولاً عَلَى حَيْرِ الْخَلْقِ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَيْدِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم مُحَمَّدُ سِيْدُ الْكُونَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقِيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَمِ

صَيْلِين الْمُعَالِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِيمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُع

گردمنٹ آف بخاب کے نوٹیفکیشن نبرایس اؤ (پی۔۱) ۲۰-۱/۰۸ ۔ پی آئی وی مورخ ۱۳ جولائی ۲۸ مرمنٹ آف بلوجیان کی جیٹی نبر ۱۰ ۸۰ م ۱۹ ای جزل واقع ۲۱ م ۱۹۰ مورخ ۲۱ دمبر ۱۹۸ مرمزی ۱۹۸ مرمزی مورخ ۲۱ دمبر ۱۹۸ مرمزی مورخ براگت ۲۸ اورشال مغربی مرمزی صوب کی حکومت کی جیٹی نبراا ۱۹۸۲ -۱۰ - این -۱/دے ۔ ڈی (لائبر دیدی) مورخ براگت ۲۸ کے تحت بیٹ فلیسرڈاکٹر محدول براتھ وری کی تصنیف کر دہ کتب ان صوبی بین تنام کا مجول اورکولوں کی لائبریویوں کے سائے منفور شدہ بین

## موضوعات

| صفحه |                                                           | منترغار |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|
|      | باب دوم<br>باب دوم                                        |         |
| ۷.   | عقيدة منبون احاديث، تفاسيرورها الى كارتنى                 |         |
|      | باب دوم                                                   | ۲       |
| 44   | باب دوم<br>مرزا علام احدقا دیانی اوراعلان نبوت<br>باب سوم |         |
|      | باب سوم<br>منافی ایم ایر تا بازیمی معالدانی می دادند.     |         |
| 74   | مرزاغلام احدقادبابی کے دعوائ تبوت کا تدریجی مفر           |         |
|      |                                                           |         |

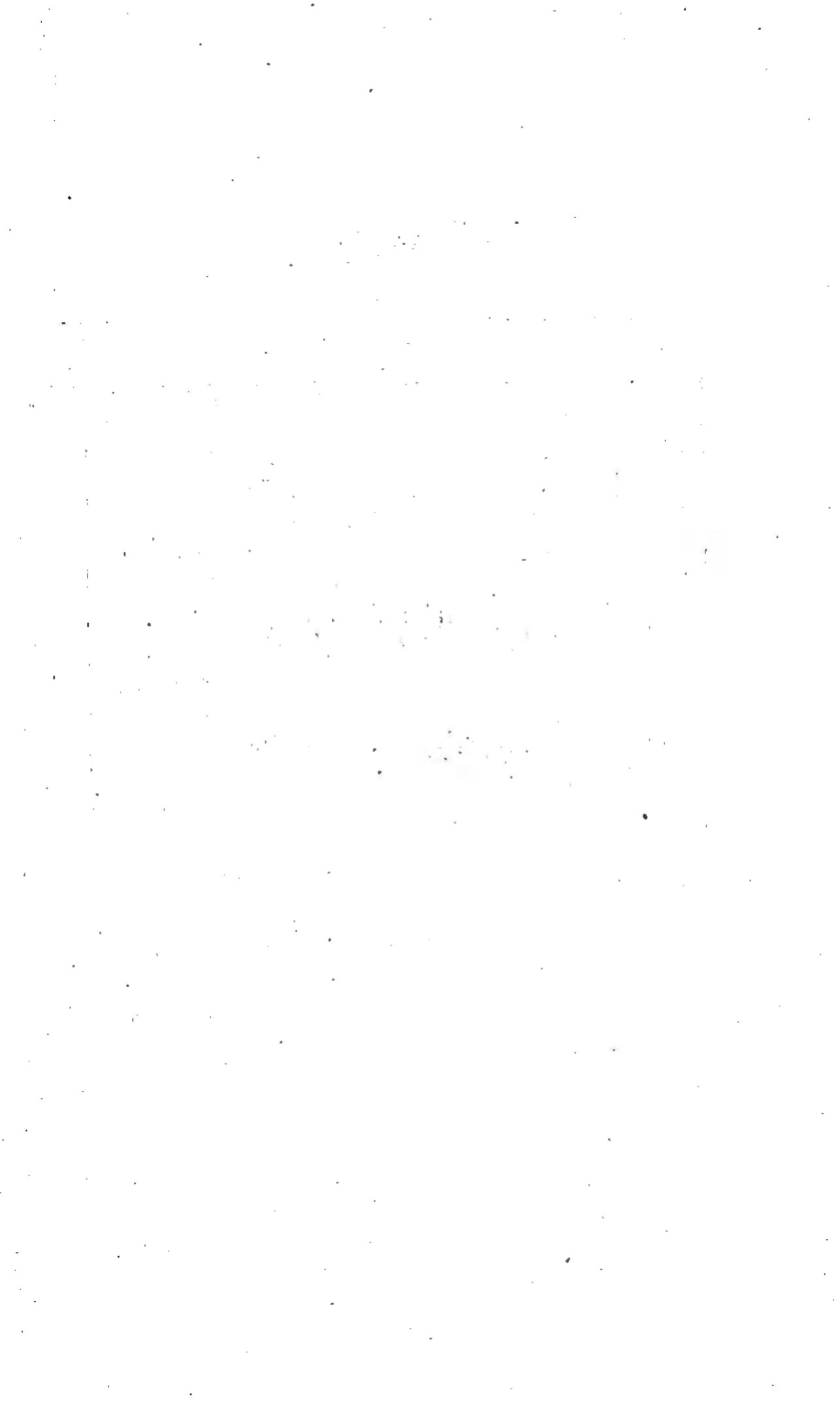

## باباول

عقبی خصی نبوت اها دیث ، نفاتسیر اور فقداسلامی کی رونی میں

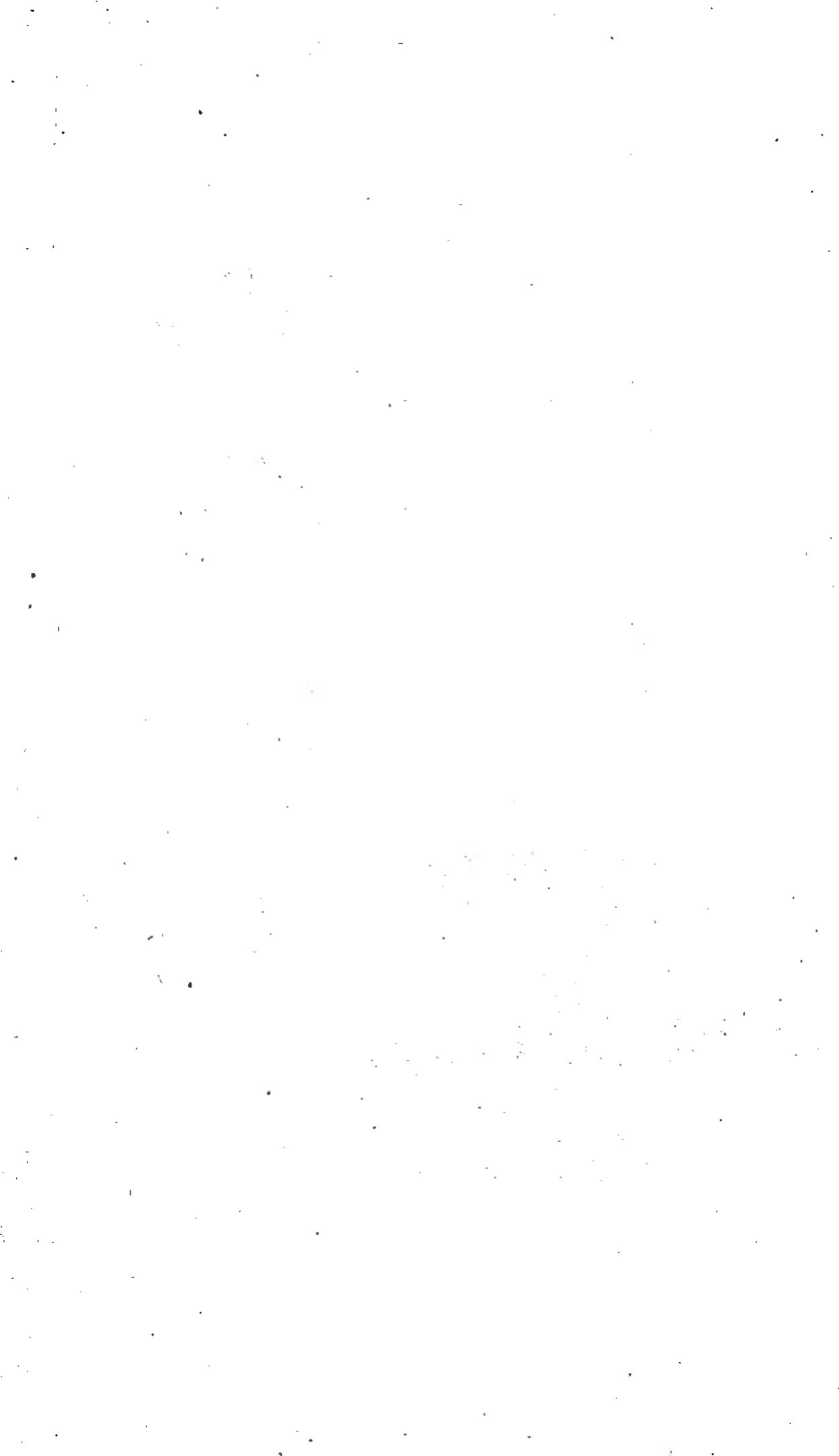

### ٨

(الاعتاب: ١٠٠٠)

بعد كا أخرى ليل خاتم البين كامعن بعركا أخرى نبي إدرا كرست بركس ززير إكري خاتم كيسي تورياهم فاعل بوگا ورمعني بوگا حتم كرسف والا-اسطرح خام انبين كامعنى سلسله انبيار كوخم كرسل والا بوكالين وه بستى حس برنبوست خم بوكى س اسى بنابيهم على ركعت اور مسرن سف حاتم انبين كامنى اعرى بى باب مرزاغلام احمد فادبانی نے سبب بندریج نبونت کا دعوی کیاتواں نے اجماع است كالماكاركرست بوست فام التبين كامعنى فحض اسبين بال ديم سعير تواشاكرجن نبيول كالعدس أنامقد سعالى كالمدسك بيد مفرت محد صلا المعليدهم كافا مهراد بركه موات محرصه التعليد ولم كے بعد و بھی نبی بن كرائيكا وہ لازگاان کی مبرہی سے آستے گا۔ حبب سسے فرآن دسنسٹ کی واضح تعریجاسٹ اورا جا عامست کے اعلانبدا بكاربرمرزا علام احداوراس كے متبعين (قادياتي ولا بوي كروب) كو باکسان کی قرمی المیلی نے بالانفاق بیرسلم افلیست فرار دیا ہے اس وقت سے ، فادیا نہیت تعلق سکھنے مللے لوگ بوکھلاکو سادہ دل سلمانوں کو دھو کے دینے کے بلے مالعمم دوطرے کا ان سینے ہیں۔ الم عوام انس كو محمراه محرسف كي بليم زاعلام احدقاديا في كي كذاب سي لعن عبارين وكها كرلعظ فالمسك مختلف معانى بيان كستهي ٢ مرزا علام احمد قا وما في في في تنوست كا وعولى نبيل كيا تها بكروه مرت مسح موعود بلاك كابى دعوى كرسف تھے۔ ليكن تمام تربائل شفكترول سسان كامقصديي بوناسب كروه كن كسي طرح مرا علم احركو دنعوف الله ائن ابت كرب - اس اليه ال بسس كوتى بعى صنورت بودولول بى غلطاورا قابل عمست يارجى \_ اس لیے مناسب ہے کہ ال کے درجہ بالا دونوں تا تمات کی عام فہم اندان کے درجہ بالا دونوں تا تمات کی عام فہم اندازس الگ وضاحت کردی جائے اکر حقیقت نحود کجو د تھر کرسامنے اندازس الگ الگ وضاحت کردی جائے تاکہ حقیقت نحود کجو د تھر کرسامنے کے سامنے۔

### في النبيس كالمعنى

اس من کوئی نک نہیں کہ تو دنبی اکرم صلے اللہ علیہ ولم کی طرف سے
اس اصطٰے کے معنی کا تعبین ہو جکا ہے لہذا اس سے بعد محتی فلم کی لغوی تھیں۔
اس کا کوئی معنی منعبین کرنے کی مذ تو کوئی گئیا شس سے اور مذہبی عزورت اس کا کوئی معنی نصور کی وضاحت کرنے ہوئے علام ابن تیمیہ انجھنے ہیں ؛

یہ جان لیب نا چاہئے
کہ جب رسول اللہ صلے اللہ
عبہ دلم کی ذات گرائی کی جا
سے فران اور سنت کے
الفاظ کی نشری معلوم ہو
ماہرین لغن با ان کے علادہ
دوسروں کے افوال کی مزور نہیں۔
دوسروں کے افوال کی مزور نہیں۔

ومدما بينبى الدلف ظ الموجوده في القالف الموجوده في القالف والمحديث اذا عرف نفسيرها وما ادبيد بها من جهذه المنبى صلحالته عليد وسلوليم بجيتج عليد وسلوليم بجيتج في ذالت الى الاستلال المعسنة والاغيرهيم والاغيرهيم

(14 NO: 04 NI)

الكن اتمام عجبت معين فلريم بيال احادبيث رسول صلط لله عبيه ولم

علادہ مقسرت و محدّ فین اور حیدا کر فہند کی تصریحات بالتر تیب بینی کرتے ہیں تاکہ مرزا غلام احداور اسس کے متبعین کے اس من گھوٹ معنیٰ کی اجھی رح وضاحت مرزا غلام احداور اسس کے متبعین کے اس من گھوٹ منی کی اجھی رح وضاحت ہوسائے جو وہ خام البنیین کی آبیت سے اخذ کرنے کی ناکام کوشش کرنے رہے ہیں ہوسائے جو وہ خام البنیین کی آبیت سے اخذ کرنے کی ناکام کوشش کرنے رہے ہیں

## قام النبيبن كامعنا حادثين بوى مي روسي

و إنه لامني بعدى مولام كا ما في بن بن الخرط و مرك العبد و المناه المناه و المناه و

نبی اکرم صلی الله علیه ولم سند فرمایا کر مجم سند بهید انبیار کی مثال ایک الیس الیسے خص کی طرح مثال ایک الیس الیسے خص کی طرح منال ایک شخص کی الا منال ایک الیسے الیسے کی تعمیر کیا الا الاسے بہمین خوافی ورن اور عدد بنا دیا میکن ایک کوسند

الندمشل الانبياء سن قبلى كمثل رجل بني فيلى كمثل رجل بني بنيا فاحسله الا ببنيا فاحسله الا موضع ليناؤ من فاوية فحمل الناسيطيين

یں ایک اینے کی جگہ لینے دی۔ لوگ اس گھرکے گردیں کر ككنة اوراس برخوشي كااظهار كرين اوركن برخشت كيواني لگائی گئی برس میں ہی برخوشسن ہوں اوری ہی آخری نبی ہوں۔ : رُسُول اللهِ صلى اللهُ عليه ولم سن ورايا ومجهد ووسرست انبيار يرجيراتول س فصيلت وسي المحصامع كلاث عطام وستے جی اور دختوں مے داوں میں مراخوٹ طاری كياكيا اوراسا ميرب ليطيمتين حلال كردى كئى بي اورا زمين مبر الما المال كالمنا وىكى سيماور عصما كاننا كاطرت رسول بناكر عجيجا كباب ادراله محير بيرا نبياركا سيستحتم كرويا كالسب رسول الله صلے الله عبيه ولم نے

فرابا بي ننك رسالن اور

به بعجسهاله ويقولون مالأوضعت هذه اللسنة فأنااللسنة واناخات والمنبين-(بخارى ميدم منځ) (كتاب الناتب) ان رسول الله صلحالك عليه سلم قال فضلت على للإنسياء بست اعطيت بجوامسع المصلوفيصريت بالرعب فاحلت لى الغث اعرو حعلت لى الارض مسبعد الطهوك وارسلت الى الخلق كافة وحتم بى المنبس (صيح مسلم جلدم ص

م : فال رسول الشا<u>ه صلماللة</u> عليدوسلوان الوسالية

اور بوست حم ہوئی ہیں اس کیے میرے بعد کوئی رسول ہوگا اور مذکوئی نبی ۔ مذکوئی نبی ۔

والنسوة قدانقطعت فلامسول بعدى ولامنتى -

المناه منه الله الله الله المنه الله الله الله الله الله المنه ال

علىعقى واشاالعاقتيد

الذىلىس بىدە ئىسى

محفاد مسلا المرعب ولم في ولا المرا المرا

مبح مم مبراه الا عليه قال رسول صلاالله عليه وسلموات الله حدّ و الله منها والدحد و الله منها والدخوة الا منها والمنه الله منها والمنه وهو الله منها و هو الله منها وهو الله منها والله وهو الله منها والله وهو الله منها والله وال

اا ين ماحد حلد ٢ مد

رسول الله صلح الله عليه ولم في فرا با مرسول الله معد كونى نبوت كالله محد كونى نبوت كالله محد مرس كما كما الله مشرات كالله مشراب الله مشراب كالله من الله من ا

الخطاب ملى الله عليه وسلولوكات العبدى مناق المعرب المحان عرب الخطاب -

في المحمد صلحالله عبيدولم في المحمد صلحالله عبيدولم في المحمد المثنا وفراً إن ميرست بعددوني

وا و قال درسول الشاه عدالة الم

نہیں اورمیری امت کے بعد مرکزی امنین ہیں ۔ کوئی امنین ہیں ۔

مروی سے کہ حضرت علی صیاللہ تعالى عنه في حضوكو مرست بوست كها بارسول الله إ ميرست مال بايب ايب برقران بول آب کی موست ده چیزخم کردی موآمید کے سواکسی تھے كى موست سىنىنى د بولى بعنى فيوست عيى حرك ا دراسان كاحي-الوجعرا ورالوعبدالة عبيهاالل نے کہا۔ محصوق اللہ نے تہاری كتأب برالها ى كما بول كو خمم كرديا اورتمهارسا ني مفر محتر) بيسلسله نيوست كوحتم كردبار بعدي والأأمة لعيد أمتحب ( بهني ملد ۵ مساول) المل سنديع كي ره اياست ال: بأني انت واتحب ريانسول الله) لقند انفظع بموتد مالم شقطع بموب غيرك مرت الشق والانباء واخبار المستماء ( نیج البلاغة جند۲ صبه۲۵) عن الجستعيم والجس عبدالله عليهاالسلام لفندجتم المته بكست ببكعرا لكتب وخشم بنبيكم الا سبياء (ا مسول کاتی جلدا صسط ۱۱)

طيع لذ تكثور

المراضير كم الناس كالمعنية

اسی طرح نمام متہوا و مغنبرائر تعنبہ رنے اس آبیت کریمہ کی تشریح و توجیعے کونے ہوئے کے ان میں کا بہت کریمہ کی تشریح و توجیعے کونے ہوئے اس کے معنی آخری نبی اور سلسلہ نبوت کوختم کرستے والا ہی لیاہے۔ مثالاً ،

ا و علامه این حسد میطیری ( ۱۲۲ و ۱۲۰ م)

ا پی مشہو تقبیری آبیت نی بجسٹ کی تشری ایر کوستے ہیں۔ مو ایس سنے برست خنے کردی اور اس برمبرلگادی اسب بر دروازہ

قیامت کے کے ایک کھلے گاہ (نفیر طری جلد الا مدال)

عظاما بن حسستم أعرى ( ١٨٨٠ : ٢٥١٥)

فرطت بیل در با شهر حضرت محر صلی الدعلیده می وفات کے بعد مرد الد علیده می وفات کے بعد مرد الد علیده می کا مزدل عرف بی برازا

سبے اور اللہ تعالیٰ خود فرطنے ہیں محدثہا سے مردول سے سے کسی کہا

باب بنبل ملروه الله کارسول اور احری نبی سید - دا لحلی مبداهد ا

الم عن السنة لغوى (م ١٩٥٥)

اليني تفريم التنزيل من الحصة بين :

در الله نعالی سفے حضرت مختصلے الله علیہ ولم بر نوست محم کردی سے سودہ ا نبیار ( سکے سلسلہ) کی احری کوئی بی ا وراین عیاں

فرسانے بیں کہ اللہ تعالی نے (اس آبیت یس) فیصلہ کردیا ہے کہ

ان کے بعدادر کوئی نبی مزہوگا۔

إمعلى التزيل صارس صديدا

۷: علامه زمینری ۱ ۲۲۷ - ۲۳۸ مهر) فرطنے بیل ا

"اگراب برسوال کریں کرجب بیعقبہ محکد اللہ کے نبی صفرت علیمالیا ہے۔ قیامست سے بہلے آخری زمانہ میں نازل ہوں گے تو عبرسول اللہ صلے اللہ علیہ دلم آخری نبی کیسے ہوسکتے ہیں ؟

بیں کہنا ہوں کورسول اللہ صلے اللہ علیہ دلم اس منی بین آخری نبی بین کر ان کے بعد کوئی اور خفس نبی کی حبیثیت سے مبعوث مذہوگا ریا حفرت عبلی کا معامل تو وہ آئن ا نبیار بین سے بین خشرت محدّ صلے اللہ علیہ دلم سے بیلے نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور حب وہ وویارہ آئی گے تو حفرت محرّ صلے اللہ علیہ دلم کی منر لیست کے منبع ہول کے اور آئیس کے قبلی کا طوف کرنے کر کے مبار دلم کی منر لیست کے منبع ہول کے اور آئیس کے قبلی کی طرف کرنے کر سے ماز رہویں سے حبیا کہ آمریت سے دور سے افراد کرتے ہیں ۔ ، ، ماز رہویں سے حبیا کہ آمریت سے دور سے افراد کرتے ہیں ۔ ، ،

۱۹۱۱ این تفسیر کبرین ازی ۱۹۳۱ ما انبیت کی تفسیر بیان کرنے ہوئے تھے۔ ہیں۔
ابنی تفسیر کبرین این خاتم البتیت کہنے کی وج بیسے کہ اگر ایک بنی کے بعد دوسرانی آنا ہوا توہ وہ بیسے کہ اگر ایک بنی کے بعد دوسرانی آنا ہوا توہ وہ بینے اورا حکم کی تو بینے کاشن کسی عذبک باکل جو میا االه بعدین آسنے والا اسے مکل کرتا ۔ لیکن جو بی کے بعدا ورکسی نبی کی ارتبین ہوگی وہ اینی المنین برتی دائی میں ہوتا ہے۔ اوران کے بعد واضح قطعی اور کا بل بہا اینی المنین برتبیت زیادہ تنین برتبیت ایک با بین بابیت ایک ایک بابید اس کے بعداس کے بعدا کی کہنا میں اور کھنیل مزہو گا "

(تفيركيرسيله مده)

۱ : علامه شهرستانی (م ۲۸ ه م)

اینی کتاب الملل والنحل میں المحصنے ہیں 
د اسی طرح جریہ کہنا ہے ... کہ حفرت محرصلے اللہ علیہ فرم

کے بعد کوئی اور نبی (حضرت علی نبی کے سوا) معبورت ہوگا وہ حمی کا فرہے اور

اس متار میں کئی قسم کا کوئی اختاف سائے موجود نہیں بہان کے کوئسی دوانسانو

عناد میلاد مین اوی (م ۱۸۵ه) فرطتی بین ا در سول الله صلے الله علیه ولم ا بنیابه ی آخری کری بین جنبول نے ان کے سلسلم کوختم کردیا ہے اور سلسلہ نبوت پر میر کسکادی ہے اور حضرت علیے کی بعثت انبہ سے دسول الله صلے الله علیہ ولم کے آخری نبی ہونے کی تردید نبیب ہوتی کیو کم جب وہ آئیں گے توانی کی تشراحیت سے بیر وکاد ہول گے ۔»

(الدالتركي علد بم صهر)

۱۱ مرا مرا فظ الدین سفی (م ۱۱ ه) فرطنے بین اللہ علیہ اللہ علیہ دلم خاتم انتین لینی آخری بی بیں آن کے بید وی تنفس نبی بنیں برگا ۔۔. ہے حضرت علیے تو دہ آب سے بہلے البیار بین سے بیلے البیار بین سے بیلے اور جنب دہ دوبارہ آئیں گے تو دہ حضرت محقرت محقرت محقرت محقرت محقرت محقرت محقول المعلید الم البیار بین سے بین اور جنب دہ دوبارہ آئیں گے تو دہ حضرت محقرت محق صلال محلید کی مثر لیب بین کے اور انہی کی اُمّات کے ایک فرد کی طرح ہول گے "

4: علامہ علاؤالدین لعب رادی (م ۲۵ مه) فرطتے ہیں! « عاتم المنبین لعبی اللہ تعالیہ تعالیہ ولم میسلساند بندکردیا اب ان کے بعد زمونی نبوت سیدا در نہ ہی اس بی صفحت کی نمراکت یا حصت واری .... الله تعالی خرب جاننا ہے کران کے بعد کرتی نہیں ہوگا ۔۔۔ بہی نہیں ہوگا ۔۔۔ بہی دوگا ۔۔۔ بہی ہوگا ۔۔۔ بہی ہوگا ۔۔۔ بہی موگا ۔۔۔ بہی بہی موگا ۔۔۔ ب

ا: علامرابن کنیر (م مدر ه) این تفسیرین نصح بین ادر کادراکر ادراکر است اس امریم نص بین کران کے بعد کوئی نبی نهیں ہوگا دراکر ان کے بعد کوئی نبی نهیں ہوگا دراکر ان کے بعد کوئی نبی نهیں ہوگا دراکر منام دسالت منام بتوست سے اخص سے کیول کرم رسول نبی ہوتا ہے اور مرنبی رسول نبی ہوتا ہے وہ کلاب مناز ما در کا فرسے دو کلاب موتا در ما در کر اسبے وہ کلاب دوبال ہمفری اور کا فرسے خواہ و کھی فیم سے غیر معمولی کوشے اور ما دو گری کے مطالع دکھا تا بھرسے اور اس طرح قیامت کی جو وہ کرتا ہے اور اس طرح قیامت کی جو وہ کرتا ہے اور اس طرح قیامت کی جو تعفی بھی اس نصب کا معری ہو وہ کرتا ہے۔ یہ

(تعبيرلين كيرمير معاوم ١٩١١)

ا : الم علام علام الدين سيوطي ( ١١١ ه ) تحصف بين ا

ر و کا سف الله بسک شی راعیا الله تعالی سرچرزسے آگا ہ ہے اور جا نہ بسے کہ رسول الله صلے الله علیہ ولم کے بعد کوئی نبی مز ہوگا ورحضرت عیلے جب نازل ہوں گے تر وہ حضرت رسول الله صلے الله علیہ دیم کی شرفعیت کے بیرد کا د ہوں گے ۔

(حلائين سمه)

بیض نے اسے فاتم رکھا ہے جس کا بعنی مہرلگانے والا ہے تواس طرح فاتم خاتم کا ہی ہم معنی ہوا .... اسی شاہد ال اُمنیت کے علما رصالحین دال یں آپ کے جانبین ہوں گے کیو کم بتون کی جانبی کا سلسلہ بند بولیا حضر عليه عليه اللهم كى بعثت نا نبد سے رسول الله صلے الله عليه دلم كے آخرى نبى ہونے کی جنبیت تنا تر نہیں ہوتی کیو بکر خاتم النبیتین کامعنی یہ ہے کہ آب کے بعد کوئی بنی مبعورت میں ہو گا وور دور مداور عبلے ایب سے قبل نیز ب سے سرفراز ہو جکے جی اور ایٹ سے الیے کے وقت وہ حضرت محمد عدے الدعلیوم كى تاركى بين كے منبع بول مے اور اب كے دور سے المبول كى طرح اللى مے فبری مانی وخ کرے ماز ادا کری گے اور جوزت محد صلے اللہ علیہ دیم کے حلیقہ ہول سگے۔ امل سنس كاعقبد ب كربهار ب وسول حفرت محدّ صلے الدّ علبولم کے بعداور وی بی بہیں بوکا کیو کر اللہ تعالی کا ارشاد ہے : دد ده اید سکے رسول اور آخرسری نی بی بی اوردسول المستقرال عليهوا كالمراكم المراك المراكم المركم المراكم المركم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم ا مدمیرے بعد کوئی بی نہیں ہے اب وشخص بر کے کرنی صلے الدعلیہ ولم کے بعد وی نبی ہے اسے کافر واردیا ماے گا۔ مر المراس نے ایمان کے ایک بندادی جرکا اکاری ہے اس طرح جو اس من تك الحراب وه عي كافرست كيوكم المل سيس وان اوردوس وكا سب اورد فرن محد صلے الد علیہ دم کے لیدالیا وعویٰ کرنا دمل وفریب کے سوا ( ديع البسيان حز ۲۲ صمما) المحيد المالية المالية

علام شوكاني (م ٥٥ ١١٥) اين تفيرت القديمي المقتري " جہور نے اسے خاتم کیوا ہے اور علم نے خاتم بہی فرانٹ کامعنی یہ سے كررسول المسط المرعبيه ولم في إنبار و حم كرديا سي لعنى وه تما إنبار كا بعد اخری نبی بن کرآسنے ہیں اور دوسری قرائت کامعیٰ بیہے کردہ ان کے سیلے الیی دہری ما سندیں سے ال بر دہرائی اور جس کی ان می تمولیدن سے الهين تربيس ملي ي المديد عليه من القريد علد م صديد)

الما الما علام سيدمحود الوسى (م ١٠٤٠) فرطندين

نى كالفظرع سب ا در رسول خال سبت اسسان رسول الدسالة عليروم سك فاتم البنيتن الونسف سعفاكم المرسلين الوالاذى الوطا السيع است خاتم البيرن بعن كالمعنى يرسب كراس دنياس السيركيد فائد ہوسنے سکے بعدسی عبی انسان باجن کورمنصب نصیب ہیں ہوگا ، (نوح المعساني جر ٢٢ ص ٢٣ )

در معنور کے لعریخص بھی وجی ، تیونٹ کے نزول کا دعوی کر تا ہے كسے كافر قرار ديا جاسے كا كرس بارسے بين سانوں بر كسى كا كوى اخلات المناس المناح ال

ود حضرت رسول المتسطى المرعليروم كا آخرى نبي بوا اسى حقیقنت سے کی تعرب وكناس الله في كردى سے اورسٹ سے اسے واقع كرد يا ہے اور ال مندب امسن کا ایماع ہو بچاہیے لہذا ایس کے خلاف جو بھی دیوی كرك المرازية كاس

(المِنْ المِنْ ا

44

من وه المناس كري المناس المعنى المعنى

سورۃ احزاب کی آبیت ، ہم کی رقنی بی قام البتین کے جب منی کوائمہ
تفرا بل مُنتف فے لیاہے مالکل دہی منی ا بل تنابع کے علما نیفسر نے لیاہے اور
اورختی نیون کے اسی تصور کی تا تبدی ہے جو اس سے ابل مُنتف نے نائم کیاتھا
زیر نظر کی بجرا ہے انتہائی اختصار کی وجہ سے اس کا تحل نیس ہے کہ ہم تمام حالم
جات کو بیان فقل کریں ۔ اس لیے دسالہ کو طوالت سے بجائے ہوئے ننیو علمار
تغیر کے نامول برہی اکتفار کیا جاتا ہے۔

۱ : علی بن ابرایم (۱۹ م ۱۱ م ۱۱ م) نفسرالفنی صلاه مطبوع کیف (عراق) ۱ : شیخ ابرحیم رخوب حق علی طوسی (م ۲۱ م) نفسرالتیبان حدد مطالع مطبوعه

بخت (عسيران)

ما : قُلَّا فَتَحَ اللَّهُ كَامِثُ فَي اللَّهِ كَامِ مِهِمَ هِ) تَضِيرِ مِنْهِ الصَّاوِقَ بَنَ عِلْدِ عَلَيْكِ مطبوعه مخبف رعساق)

م: الوعلى صلى بن مبين طرسى (م ١٨ ٥ ه) تفسير من البيسيان جلام صصه ١٠٠٠ البيد البيسيان جلام صديم البيد المواق ) المبيد المواق )

۵: قلامحسن کاشی نفرانسانی صله مع طبع مخف رحساری) ۲: المشم من سلیمان بن اسمایل صینی (م ۱۱۰۷ه) تفسیر ارجان صلیما

٤: علامه بين عن " الواد النحف حبل إصلا مطبوعه لا بور

٨: مولانا سيدعادعلى الفسيعمدة البسبان حلد المطبوع وملى

سرائ الأمنرام كالمندان المسادة وعلى نون كيا حضرت الم عظم رحمة الله عليرك نطف بن ايس شخص في وعلى نون كيا اوركها " أب في نبوت كا نبوت كيش كرف كامو فع دين - اس برا مم ها على في فرا با خوص ال سه ألى كن نبوت كا نبوت طلب كرسه گاده هي كا فر به وطائع كاكيو كررسول الله صلح الله عليد ولم كا ارتباد سه كرم رسه بعد كوئى ني نهيس سه " ( منافب الله على الله عليد الله عليد الله عليه الله عليه الما مياً إلى

ا ملی کتاب العقبرة السلفید، بس نبوست کے برسے بین ایمسلف مصرصاً ایم عظم ارمنبغن ایم ایرسف اورای مختررتم مالله کے عفا مذکا ذکر

كرت بوست الحصة بي در اوریه که حفرت می صلے اللہ علیہ ولم اللہ کے برگزیدہ بندے اس کے تبی اور محبوب بس اور وہ آخری نبی استدالا نبیار اورسیدالمرسین اور دسیالعالمین کے (مترس الطحادية في العقيدة السلعيلة صفى ت ١١١٥٨) محبوب بین سال ١٩١ مرس دادا لمارث مصر -)

واضى عب الشافعي دم مه ٥ م ورات بين ا

در جو تخص محمی اسینے لیے وعوی نیونت کرا سے یا برمجھتا سے کر کوئی اسے حال كوسكاري اورصفاست فلى سيمنعس فرنت ياسكار سي المعقل فير اورام نها دصوفيول كا دعوى بدا كارح مونوست كا دعوى تونيس ترا نسك است ا بسے نمام لوگ کا فرا ورصورت ا وبروعی نازل بوسفے کامدی سیے . مرسا الاعليوطم كم منكرين كونكروه بين ننا حك بن كروه اخرى ني اور ان کے بعد وی نبی اہمی آ بھا ور بہ اطلاع من حانب اللہ تھی کہ اس نے بوت بدر دی ہے اور دہ نما کا تناب کی طرف مبدیث بھے تھے تمام امین کاآل براجاع سب كران الفاظ كاظا برى فهوم كے سوااور كوئى معنى نبس اوراس سسے مختلف تشزك بإخاص منى لليف كالحوتي لتجاش نبس اس سيداحماع اوراحاديث دونوں کی روسے ایے لوگوں کے کافر اسے میں قطعاً کوئی نکسیسی ہونا (الشقارطد ۲ صلی : ۲۲۰)

علامران تجمیم کافول روشنی معنی معنی معنی معنی معنی معنی معنی ما در ماست

وه سلمان نهیس کیونکر وه ایمان سکے بنیا دی اصولول میں سے ایکاف کے سے ایکان س

ملال على فارئ معنى (١١٢٥ معلى)

"اس بکت براتست کاکابل اجاع ہے کہ حفرمت محدّ صلے الدّ علیہ ولم کے لعد نبوت کا وعولی کرنا کھی ہے ۔ اس کا دعولی کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کے دوران کی کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کی دوران کی کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کی کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کی کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کی کرنا کھی ہے ۔ اس کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کی کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کی کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کھی ہے ۔ اس کی دوران کی کرنا کھی ہے ۔ اس کی دوران کی دورا

فأوى عالميري

در الگرکونی شخص اس بات کامنی سب کرمفرت می مسل الله علیه و م آخری بنی بین توده سلال نهیس اور اگرده دعوی محری کرد وه الله کارسول با بنی سب توده کافر قرار دیا جاست گاری، (فادی عالیمی عدر احتالی) توده کافر قرار دیا جاست گاری، (فادی عالیمی عدر احتالی)



# باب دو



مرزاغلام احرفادیانی الایس اعلان نبوت



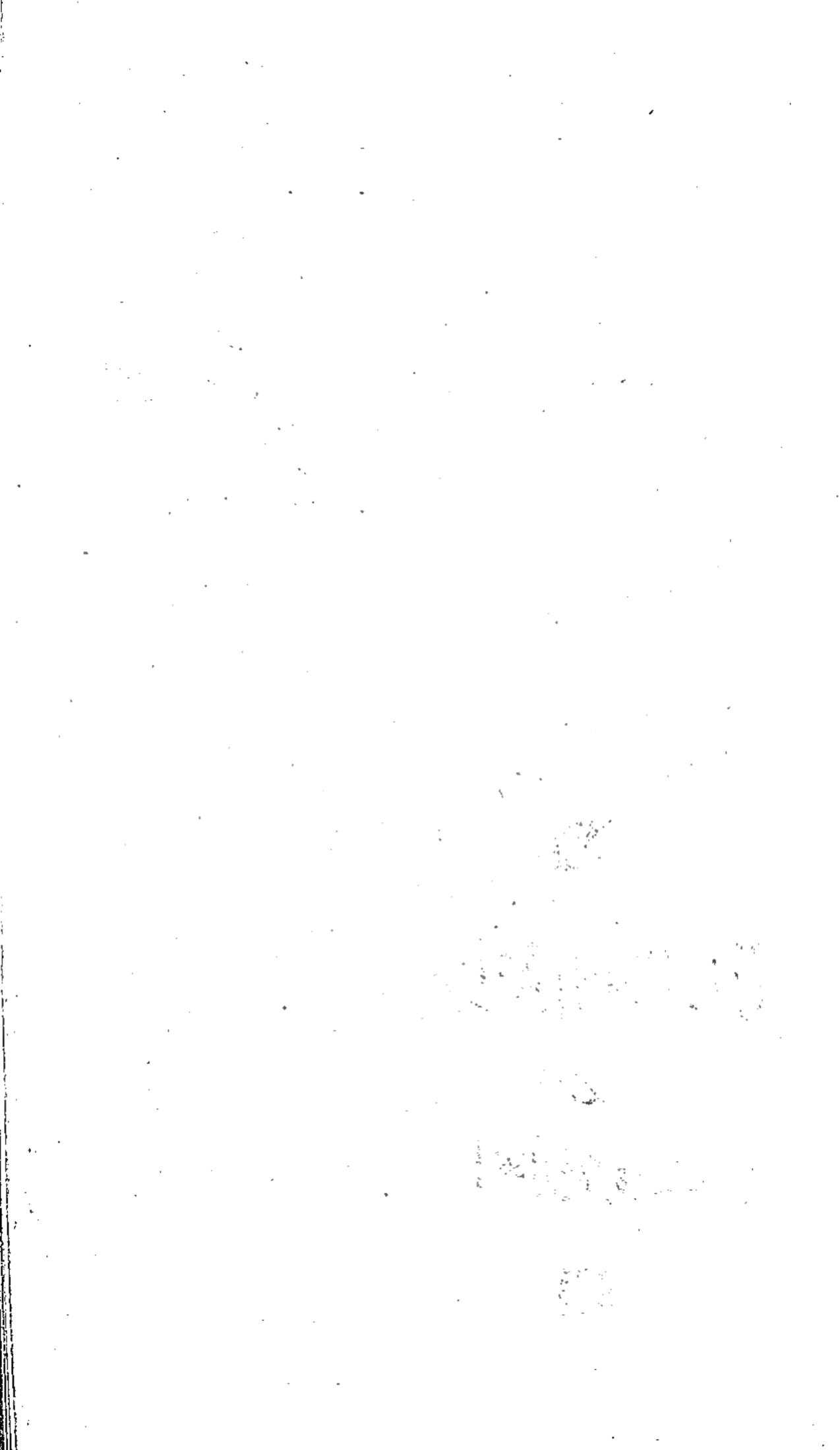

مرزاغلام احمدفادیا فی سنے اپنی تصانیف میں مختلف مقامات پر اسینے الهاما بهان كرستے موستے اپنی مختلف حیثیتوں كا ذكركیا سنے۔ ان كی دہنی براكندكی انتناداور التباس كے تبوت كے ليے كيا بي كافي نہيں سبے كر تھى وہ بيك وقت موسی وعلیا بینے بیں اور تھی آدم ونوخ ، تھی ابر اہم وظر ہوسانے سکے وعوسد كرسته بس اوركه بس فداكي بيوى يا بنيابن جاسته بين تجهي الفين حي كى نىكايت بوجاتى ئىنداوركىس وەصرت مرئم كى صورت احتيار كرسلاخ بين اورتهي ابن مربيم- بيسب تجهد كياسيد وايك عام شخص بهي اس قدر وسهي إنتنار اوربراكند في كاشكار نهيس بوسكنا جيرجا سكرنبي أن كم تعلن يتقبيقت بهي واضح منه كداكفول من يهل تومجد د كا دعوى ا بمرمدى كالمجعى شبامسيح كالمجعى خودسح موعود كاليمر مرغم خولس نبوت كے اعلی درسے برفائز ہو گئے، اور بالاخررسالت سے تمام مدارج کے کرسکے دنعوذ باللہ ظلی اور بروزی طور برخود حضرت مختر دصلی استدعلیه وسلم ، جونے کا دعوی کر دیا اور حضورت الرسل دصلی الته علیه وسلم) کی بمسری کاب بنی محدود مبس رسید، بكر معطى مقامات برتوحضور سي كلى حود كو (معا دانتر) كئى اعتبارات سي جنا بجراس كناسي من عائم النبين كي مختصروضاحتى تحبث كے بعد فاديانول

كى طرف سے سیے جاسے والے دوسرسے بڑسے جیلے کی فلعی کھولنا کھی لیے صد

صروری سے۔ اس کی دوسری مری اورفوری وجدبہ بھی سینے کہ ممبا بلہ کاجبلنج نسے

كرم زاطا مراحمد في جوجبارت كى سنه اوراس كيواب مين ابل اسلام بالعموم اورباني اداره منهائج القرآن بروفيسر واكثر مخترطا مرالقادري مترظله العالى سنع الخضوص اس مُهاسط سكت لنج كوفيول كرسك امهاد امام جماعت اجريا مرزاطا ہرامداور مجلہ قادیا نیول کولاکاراسیدے۔ اس دوران بجاسیاس کے کہ رجميله قادباني مرزاني اسينه امام وميشواكواس سيحه دعادي كي صدافت متحقق كرسك كى غرض سسے مما المستے جانج سے جواب میں منعقد مہوستے والی کانفرنس میرے شركيب بروساني سكے ليكے ترعيب دسينے ، ماكہ مطلح اسمان سكے بنجے لا كھوں نفوس كى موجود كى من احقاق فى اور ابطال ماطل كاعينى مشابره موما مركر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل حكان زهروق كفرمان الهى كيبين نظر ماطل قادما في جماعت كالمام اسيف ميشروول في طح ابل في سكوسامية أسك سي معاكر ماسته حياني الس كهرابسط مين قادياني جماعست كى طرفت سي كيمي لفظ مبابله في علط تعبيرات كي ذريعي برات دباجارا سب كمما المسك بيك فرلفين كالمسف سامن بوناكوني صرورى بين اور تھی اجهارات ورسائل کے ذریعیے سادہ کو حوام کو ہمیشہ کی طرح یہ کا ور كراسي كاكام كوش كي جاربي سين كمرزاغلام احمد قادياني كوسم نبي بارول منيل محصے اور نہ ہى انھوں سانے نبوت كا دعوى كيا سئے۔ ان کا بیجیلہ سوتی سے سورج جھیا نے کے مترادف سے اس لیے کہ مرزاصاحب کی اینی تصانیف کے علاوہ ان کے متبعین سنے حتی کھی کتب مُرْتَب كي بين ان مين حگر حگر نه صرف نبوت ورساليت كالحفلا اعلان كياگيا بير ملكربيك وقت كتى انبياء كرام ك اساسة كرامي كنواكر كهاكياست كدان كي

ا- بها وقت مرتم اور ابن مرتم جون كادعوى السلط مين سيسك بيلاان كا وقي المنظم ورابن مرتم المنظم المنظم والمنظم والمنظم والمنظم المنظم والمنظم وا

جس میں و مسیح موغود سننے کے شوق میں کھی اپنے آپ کوعلیلی ابن مرکبم قرار دیتے ہیں اور خود مرکبر بن جائے ہیں۔ اپنی ایک کتاب کا ذکر کرستے ہوئے۔ ایک ا

" ای کناب میں خدا نے پیلے میرانام مربیر دکھااور بعد اس کے ظاہر کیا کہ اس مربیمیں خدا کی طرف ڈوج بھونگی گئی، اور بھر فرایا

عامرتها دراس طرح مريم سي عدى مرتبه عليه وي مرتبه كى طرف منتقل مركبها ورهبر ورايد الما المركبة المركبة

وحقيقة الوحي حاشيه صلى

اسى بىان كوبول واضح كياكيا سند : " إس سيك كواس سنة برابين احمد بيد كي تبسر سي حصر بيرا نام مركم ركها، كيرضباكرابين المديبيت طامرست، دورس كار صفعت مركيبيت مين ميل سيار ورشس يافي اور بردسد من شوونا بالأدما - بهرجب إس بردوبرس كررسكة توجيبا كرابن اجمده حصر جهارم صلاح مين درج سند مركم كي طرح عيسى كي دوح قصيل ميونى فني أوراستعاره سيح رنك مين سجه حامله كلمراياكيا اوراخر كني مهينه سكے لعد جودس مهينه سيے زيادہ مهياس بدرابعداس الهام مح جوسب سے آخر برابین احمدید کے حصد جیادم صلاھ میں درج سن محصم مي سي عليني سالكيا يس اس طور سس مي

المراغلام المحدجب صراطمتنقيم كالبرى المحدث مراطمتنقيم كالبرى المداوند تعاسك العرف المداوند تعاسك العرب المداوند تعاسك العرب المداوند تعاسك العرب المداوند تعاسك العرب المداوند تعاسك المداوند تعاسك

اخیں گرائی کی دلدل میں اس قدر دھنیا دیا کہ انھیں نبوت کے دعوے کرتے ہوئے۔ کے مطابق کی دلدل میں اس قدر دھنیا دیا کہ انھیں نبوت کے دعوے کرتے ہوئے۔ کی خلی خرافات اور باتے کی باتول میں سرگر دال رکھا۔ اس حقاف کا انداز ہوتا ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ تقدیگا وہ مراق اور مانیا پڑتا ہے کہ تقدیگا وہ مراق اور مالیخولیا جیسی ذہمی بیمار لول کے مرایش سطے، ورنہ یہ تو عام آدمی بھی جمھے مراق اور مالیخولیا جیسی ذہمی تعرف سے ساتھ صرف اپنی نبوت کا حال ہوتا رہا ہے۔ اور ان میں سے ہراک کا نام بھی شروع سے آخر تک ایک ہی دھا ہے۔ اور ان میں سے ہراک کا نام بھی شروع سے آخر تک ایک ہی دھا ہے۔ اور ان میں سے ہراک کا نام بھی شروع سے آخر تک ایک ہی دھا ہے۔ اور ان قادیا نبول سکے بی جبیب نبی ہیں جو یہ کہتے ہیں :۔

" إس وى الني مين فدا ني ميرانام رسل دكها، كيونكه جيداكم برابين اجديد مين لكها كياب ، فدا تعاسك كيف ميم انبياد عليه والسلام كامظهر الا يجهد اورتمام كمة تمام ميري طرف منسؤب كيد بين مين أدم برول يمين فدح بهول يمين الرابيم برول مين المحلى برول يمين المحلى برول مين ليقوب مين المحلى برول مين ليقوب مين أوسى برول مين المحلى برول مين المحلى المرابيم برول ويمن مرول مين أوسى برول مين المحلى المرابيم برول ويمن مرول مين أوسى برول مين المحلى المرابيم برول المرابيم برول ويمن المحلى المرابيم برول ويمن المحلى المرابيم برول ويمن المحلى المرابيم برول ويمن المحلى المرابيم برول ويمن المحلم المحلى المرابيم برول ويمن المحلى المرابيم برول ويمن المحلى المرابيم برول ويمن ويمن المرابيم برول ويمن ويمن المرابيم برول ويم برول ويمن المرابيم برول ويمن المرابي ويمن المرابي ويمن المرابيم برول ال

طاشيجيقة الوجي صلب مصنفه غلام احمد قادياني مطبوعه دلوه • 190ء

اصری بی موسلے کا دعوی المالی میں میرا بی عقیدہ تھا کہ مجھے اسے کیا نسبت

ادراگرامربیری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو فرد اگرامربیری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو فردی فضیلت قرار دیا۔ مگر لعد میں جو فرد اتعالیٰ کی دھی اِش فردی فضیلت قرار دیا۔ مگر لعد میں جو فرد اتعالیٰ کی دھی اِش کی طرح میرسے برنازل ہوئی اُس نے مجھے اس عقید ہے بر قائم مذر ہونے دیا اور صربی کے طور مربنی کا خطا سے مجھے دیا گیا۔ "

"ادر میں اُس فراکی میں کھا کر کہنا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اُسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے مبسرا نام نبی رکھا ہے اور اُسی نے مجھے مسے موغود کے لقب سے بکارا ہے "

تتمه حقيقة الوحى صهر مطبوعدربوه - 190ء

م و سکر اندیاء برفضیدت کا دعویی که دست موسان که مفرت موسان که مفرت موسان که مفرت موسان که مفرت موسان کا دخویی کا دخوی کا دخویی کا دخوی کا داریا کا دو ایا دادی کا دو دایا کا دایا کا دو دایا کا کا دایا کا

هنا الله المارة المارة

بروزی فحدی جمیع کالات فحدی کے ساتھ آخری ذمانے کے لیے مقدر تھا سوظا ہر جو گیا۔ اب مخراس کھڑی سے اور کوئی کھڑی نہوہ کے جشمے سے باتی لیف کے لیے باقی نہیں " کے جشمے سے باتی لیف کے لیے باقی نہیں " کے جشمے سے باتی لیف کے لیے باقی نہیں " دایک غلطی کا ازالہ صلاح مطبوعہ دادہ ہ

و حضرت مرصطف موسائے کا دعوی ایک کا دیموسائے کا دعوی کا میں بخوجسب

آيت والخربن منه ولسايلحقوا بهم تردى طور بروسی نبی فاتم الاسباء مول اور فرا سنے آج سے بس رس يبط برابين اجمديه من ميرانام محدّادر احمدركما سبئ أور محص الخضرة دصلی الشرعلیہ وسلم) کاہی وجود قرار دیا سیے لیس اس طور سے المنحضرت دصلى الشرعليدوسلم) سكف خائم الانباء بوسن بسرى نبوست كوفي زوال بنين آيا- كيونكول است اصل سيعليمده منين مونا اور ونكرمين طلى طور بر محديهون - ين اس طور سيفاكم النبين في فهرنهين توشي كيونكم محرّ (صلى الشعلبه الملم) في نبوت محدثاب بى محدودربى لعينى مبرطال محدرص كى الشعليد ولسلم المي منى ر ما ندا ورکونی بعنی جبکه میں بروزی طور برا مخضرت دصلی استعلیہ وسلم مرول اوربروزى دنك مين تمام كالاست عمدى مع نبوه محترب مع ميرسك النه وللت مين عكس مين توجير ونسا الك انسان وا جن سانے علی مطور برنتون کا دعوی کیا ہے۔ ( ایک غلطی کا از الهصت ل

رایک علطی کا ادالہ صنا) میں موری اور کا دوری کے معلوں کے ایک برکزیرہ الکے کا دعوی ایک برکزیرہ

رسُول کوفنبول مذکبار میں خُداکی سب داہوں میں سے آخری راہ ہُوں اور اُس سے آخری راہ ہُوں اور اُس سے سنے آخری نور ہوں ؟ در اُس سے سنے آخری نور ہوں ؟ درسالہ کشتی نوح صلاف

کن دعوی کھراکیا ہے۔ مرداصاحب سے بیسوال کیا کیا کہ اور الوجھا اور الوجھا اور الوجھا اور الوجھا اور الوجھا اور ا

بو کئے۔ توجواب دیا جہ

دو فراكى طرف سے ایک قرارشگره عمد تھا كہ میں محمد كو دُنیا میں دوبارہ بھی جو گرفتا میں دوبارہ بھی جو لگا ہے۔ بھیجول گا ہے ۔ بہتر میں است جلد دہم صلا

سُنے بروری صورت میں نبی اور رسول بنایا سبے اور اسی بنار برخدا سنے بار بار میرانام نبی استداور رسول التدر کھا سبے مگر رروزی صورت میں میرانفس در میان نہیں سبے بلکہ مختر مصطفی دصلی التہ علیہ وسلم میں میرانام مختر اور احمد میواریس نبوت اور سالت سبے۔ اس کھا طرسے میرانام مختر اور احمد میواریس نبوت اور سالت

کسی دوسرسے کے باس مہیں گئی گئی کی کی بیر گئی۔ داک غلطی کا زالہ صال

( ایک علطی کا از اله صلال) اعتراب استرابی ا

محضور سے زیادہ شان کا دعوی اشاع فاضی انمل سنے ایک قصید انکامی میں انکان کے ایک عقید انکامی میں انکان کے ایک تعید انکان کا دعوی کے ایک تعید انکان کا دعوی کے ایک تعید انکان کے ایک تعید انکان کے ایک تعید انکان کا دعوی کے ایک تعید انکان کا دعوی کے ایک تعید انکان کی تعید انکان کی تعید انکان کے ایک تعید انکان کی ایک تعید انکان کے ایک تعید انکان کی ایک تعید انکان کے ایک تعید انکان کے ایک

جوقادبال سكافياد البدرمورد ١٥٠ اكتوبر ١٠٠٩ واعين شالع مواند

محتر مجراتر آست بين هم من اورآك سي بن ره كرابى شان محتر مجراتر آست بين مره كرابى شان مختر د ينطق مول من سنال من علام المحد كود ينطق فاديال مين

(بيغام صلى لا يورشماره يه جلد ٢٦ مورخد وسرنوم ١٩١٦)

بابسوم



مرزاغل احرفادیانی مرزاغل اعرف کاندر بحی سفر



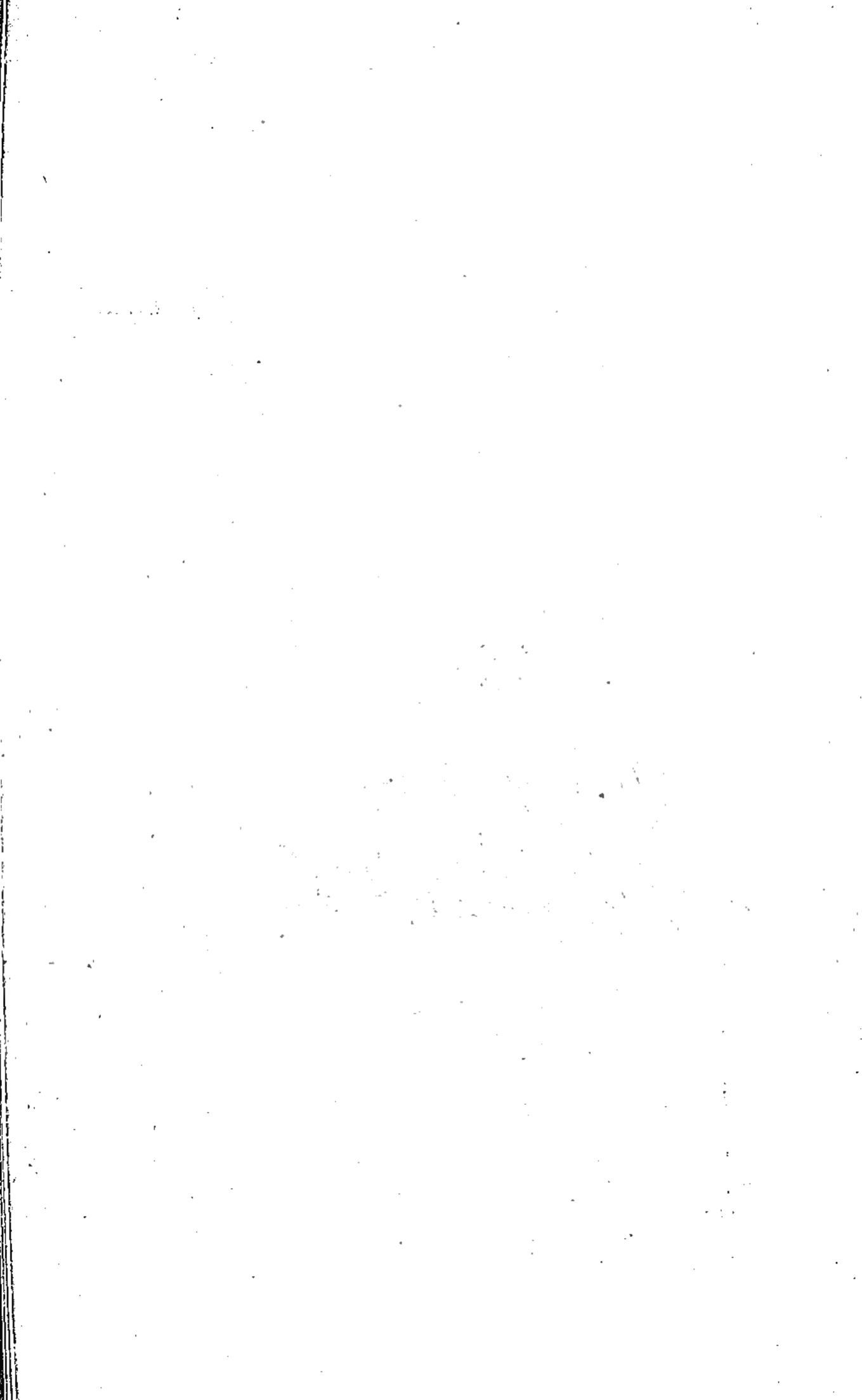

مرزا غلام احمد قادیا تی کی اس وقت کی تحرین حب انھوں نے واضح طور سر نبوت کا دعوی نهبین کمیا تفاختم نبوتت کے اس معنی برمدنی ہیں جسے اُمنت کے قطعي اجماع كاورجه حاصل تفاييونكه وهظرين كطي ان كي كتنب مين موجود مين لهذا قادیاتی لوگ ساده لوح مسلمانول سے سامنے اسینے ایمان کا محفولاً دھندوراسٹنے اورعامنه الناس كوبه كاسنے كے ليے وہى عبارتين وكھاتے ہيں۔ ليكن لعدادال جهال مرزاصا حسب صراحت سائط نبوست ورسالت وعوسر سيسا اورنامها باطل دلائل مے ساتھ ان دعاوی کوستیا نابت کرنے کی کوششیں کیں ان سخرروں کولوگوں سے سامنے لاسنے سے گریز کرستے ہیں۔ ورحقیت قادیانیت نے ایا اصل روب طام کرنے کے کا بیدن جسفر مط كيا من اكرم زاصاحب كي مجلد تصانيف بين ان مفح الهامات كوايك ترتبت يركها ماستے تو بميں واضح طور بر درج ذبل دُعاوى كامر صله وار ذِكر سلے

ا : مُجَدّد

ا : مدى

الم على مسلح موعود (مسلح محرى اور برح موسوى)

۵: فضيلت برسط

٣ = صريح دعوت فرسالت

٤ : ظلى وبروزى محرمصطفى صلى الترعليه وسلم ٨: عين محمضطفي صلى الته عليه ومسلم ٩: فضيلت برصور صلى الترعليه وسلم ال ران مرصدوارد عودل كي حقيقت ، ايك مؤقف سيد دُوسرسي مؤقف بي تبديلى اور ايك مرصلے كے بعد دُوسرسے مرسلے میں قدم رکھنے سے بہلے تفید سسے انحراف کا آرکی فاکہ بیش فدمت سید۔ اس وضاحت پر مبنی آسندہ صفحات براه راست وفاقى شرعى عدالت كيمطبوعه فيصلح سع بلے كيے بي وفاقى شرعى عدائمت باكستان سنے جولائی ١٩٨٧ء ميں حبب اس كبس كى سماعت لاجور باتى كورط ميس شروع كى تواس وقست بروفىيسرد اكشر مخدطا برالقا درى مظله العالى بينى دورسد سي سيك سليلي الشريب سقف عدالت اس نهابيث الممكيس میں ان کی آراء اور تحقیق سے مستقید ہونا جامہی تھی۔ اس سیان ان سے وطن وابس أسلے برسماعت سے لیے شی ماریخ مقرر کی گئی اور اس سلسلے میں ان كى بهوسانے والى محبث صمى اور فىيصلە كن مابت بۇرتى ر بيؤنكم اس فيصله مين ان في تحقيق اور دلائل برميني كمي گھنٹوں برشتیل

انهائی فکر انگیر سجت کا دخل تھا جس کا عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے مدلی انہائی فکر انگیر سجت اس میں ان اور کا مام کے لیے اس فیصلے میں سے مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اس لیے افادہ عام کے لیے اس فیصلے میں سے معام احمد قادیا نی کے مُندر جبر صرف یہ بین کی جارہی ہے۔ سی مزرا علام احمد قادیا نی کے مُندر جبر مالا دعو سے مرصلہ وار ان کی اپنی مخرروں کی روشنی میں درج ہیں :۔

## ووى نبوت كى تدريجي جال

جب مرزا صاحب کے مقور سے مہدت ہرد کاربن گئے تو انہوں نے ایک سالہ مورخہ کیم دسمبر مرمر مرم مراومیں انہیں ہویت کرنے کی دعوت دی در حیات طبیبہ صفحات ،۹مرہ برانیا تیکل پرٹی یا آف رہی ایڈ انٹیکس کے مضمون قادیان دجلد ۱۱) کے مطابق ایسے پیرد کاروں کی تعداد ۱۹ مراومیں ۱۳ سے

اپنے حامیوں کی کی بڑی تعداد جمع کر لینے کے بعد مرزاصا حب نے ۱۹ ۱۹ میں اپنے بی موجود اور مہدی معبود ہونے کے اعلان کا دوسرا قدم انتایا 'اور است مسلم کا یہ فدشہ کہ دور دوی بڑوت کرنے کی جانب روال دوال جی جز دی طور پر درست ثابت ہوا۔ درحقیقت مرزاصا حب پہلے ہی برائین احمد میں اپنے میں موجود ہونے کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ کیونکہ دیاں دہ اپنے مثیل کی واس ح جیا ، ہونے کا دعویٰ کرچکے تھے۔ مرزاصا حب نے فتح اسلام د ۱۹ مداء میں بطع ہوئی تھی میں یہ اعلان کریا تھا کہ مرزاصا حب نے فتح اسلام د ۱۹ مداء میں بطع ہوئی تھی میں یہ اعلان کریا تھا کہ مرزاصا حب نے فتح اسلام کا مات میں باس مرزاصا حب نے فتح اسلام کا مات میں باس طرح جیجا گیا ہوں جو میں جو دفت پر اصلاح خات کے لئے بھیجا گیا ہوں جس میں موجب دوسرا گیا ہوں جس طرح سے دہ خض بعد کلیم اللّٰہ مرو خدا کے جھیجا گیا ہوں جس طرح سے دہ خض بعد کلیم اللّٰہ مرو خدا کے جھیجا گیا بھا جی دوسرا کیم اللّٰہ ہو حیت تکھیوں کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھائی کی سوجب دوسرا کلیم اللّٰہ ہو حیت تکھیوں کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھائی کی سوجب دوسراکلیم اللّٰہ ہو حیت تکھیوں کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھائی کئی سوجب دوسراکلیم اللّٰہ ہو حیت ت

می سب سے بہلا اور سید الا بیار ہے دوسرے فرونوں کی سراوی کے الْيُكُمُ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُم كَا اَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا رَسُ ال کر بھی جو اپنی کاروائیوں میں کلیم اول د موسی ، کامتیل مگر رتبر میں اس سے بزرگتر تقار ایک متیل ایس کادعده دیا گیا اور وه متیل ایسی قوت اورطع ادر فاصیت مے این مرم یا کر اسی زمان کی ماند اور اسی مدت کے قریب قربیب جوظیم اول کے زمانہ سے میں این مریم کے زمانہ ک من من مود صوى صدى من أسمال سيد اترا (و يحف في اللام طبوعه روماني فرائن علد مصفحه بر " قلیم اول " کے بعد کی زبان جم ہے۔ لیکن میں نے مرز اصاحب کے نظریے كا ده منا بيان كر ديا سب جيد ده خود ويگر كتب اور مقامات مي و اضح كر چكے بيل. مرزا عاجب نے لکھا کر جن مسے سفانا کا تھا وہ اچکا سیے صفحہ و) برزاماحب کا یہ نظریہ کر دوس کے نام سے مبعوث ہوستے ہیں اٹیا بہیں سے۔ براہین احدیہ میں وه بیان کر سطے ہیں کہ ان کی فطرت میں کے سے ایک مضوص مشاہدت موجود ہے۔ اور اک وجہ سے وہ مسمح کے نام سے مبعوث ہوتے ہیں۔ اس نظریتے میں بعد میں بیرتی بولی کر علی فومت ہو چکے بیل اور انہوں نے کھیر میں اسی طبی موت

دنیا می تشریف بهیل لائیں گئے۔ دو ترضی المرام ومطبوعہ الد مراء ویکھتے روحانی خراکن حصیہ سوم صفحہ ، ۱) میں مزید

سے دفات یا لی تھی اور چونکہ ان کی روح جنت میں جا جی سے اس لئے وہ والی اس

الكمتے بیں :۔

سیس کنا ہوں کہ زئن کل الوجوہ باب بوت میدود ہواہے اور ننہ سر ایک طور سے وی برمبر سگانی گئی ہے بلکہ جزئی طور بروی اور مبوت كاس است مرحومه كے لئے مميشه دروازه كحلاست مكر أس بات كو كتبور ول یاد رکھنا جا ہے کہ یہ بڑوت میں کامیشہ کے لئے سلسلہ جاری رہے گا نبوت امرنہیں ہے .... مبکہ وہ صرف ایک جزئی بنومت ہے جو دوسرے بفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے جو انسان کامل کی اقتدار

برابین احدیدیں وہ محدث کوئی کے برابر قراد دے چکے بیل لیکن اب اسے ترزوی بنی کہ رہے ہیں براہی احدید کے اصل الفاظ میریں " اور انبیار کے مرتبہ سے اس كامرتبه قريب واقع بونا سب (١٧١) - انبول نے علیا كى والده مريم موسى كى والدہ اور علی اور خصر سے حواریوں کی مثالیں دی ہیں جن میں سے کوئی بھی سیمبر نہ تھا۔ در وہ ۱۹۹۰ء کا قطعی ختم بنوت کے موقف پرقائم دہدسین بعد میں اوپر بیان کیابو

موقف اختيار كرايار انہوں نے سرمعیت کے بغیر نبیول کی آمر کا دروازہ کھلارکھا اور ایٹا بیعقیدہ ان الفاظير بيان كيا :-

ر بب كوئى الى وحى ما اليها الهام منجانب الله نهيس بوسكما جو الحكام فرقانی کی ترمیم یا مستخ یا مسی ایک عم سے تبدیل یا تغییر کرسکتا ہو۔ اگر كولى الياخيال كرے تو دوہمارے نزديك جاعبت مومنين سے فالح

اور محد اور كافر ميد را زالد او بام صفحه ما ۱۹۱۱ء کے تو برصغیر مندوشان کے مسلمان ، مرزاصاحب کی میگوئیوں کے محرٹا ثابت ہونے پراُن کامرف نداق اڑا تے۔ خمدی بھیم کے واقعہ میں آچکا ہے کہ خود اُن اُسے کے اپنے خاندان کے افراد آنہیں وجال مسلمہ اور آئی نوع کے دیگر انقاب سے یاد کرتے۔ غالباً وہ انہیں بہتر جانتے تھے۔ لیکن سے اور مہدی ہونے کے دعادی نے سلماؤل کو پریٹان کر دیا اور سفید اورغم وغصہ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مرزا صاحب نے بیل سماؤل کو پریٹان کر دیا اور سفید اورغم وغصہ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مرزا صاحب نے بیل ہر سلماؤں کو مُقالد اکر نے کی غوض سے اپنے قدموں پر کچھ وائی دکھائی۔ بیل ہر سلماؤں کو مُقالد کی خوض سے اپنے قدموں پر کچھ وائی دکھائی۔

سی اوردول می و مردال بی برتاسید ادر به صردی نبی که مربی بی رسول ہو . دونوں میں فرق یہ سے کہ بنی وہ ہوتا ہے جے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو ادر فرست ای بروی لاتے بول جبکہ رسول وہ بوتا سیے جونتی مشربعیت لاستے یا سابقہ مشریعیت کے کچھ احکام منسوخ کرسے رسول اور مرسل میں عموماً کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ صرف کرامیہ نے یہ فرق کیا ہے کر دمول منانب الند فرسادہ سخص ہوتا ہے ادر مرل مرسى بى سيحين واسك كابيجا بواقف بوما سبد. د اصول الدين از عبدالقام ربغادى فيهمه بعد کے دور میں لفظ رمول اور منی کے مابین فرق حتم ہوگیا۔ تاہم اگر کسی نے فرق کیا ہے تو وہ وہی سے بس کا نذکرہ اوپر ہو چکا ہے ( اُردو دائر ہ معارف اسلامیہ جلد ا صفحر ۱۵۲ نفظ رسول ، ابر حف عرسفی کی کتاب العقائد النسفیتر کے مطابق إن دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں۔ تاہم اک کتاب میں لفظ رسول ایسے تعق کے لئے استعمال وا ہے جوصا حب مشریعت ہو۔ والفاً ،

مرزا صاحب نے یہ عنوں الفاظ بی مول اور مرسل ازالہ اویا مصف میں استعمال میں استعمال کئے بین دو میں کی جیشیت میں دوبارہ امدکی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ

ر اور کیوکر ممکن تھا کہ فاتم انبیتین کے بعد کوئی اور منی اسی مفہوم تام ادر

کائل کے ساتھ ہو نبوت تامہ کی شرائط میں سے ہے اسکا، کیا بیر ضروری تیں

کہ دیے بنی کی نبوت تامہ کی وازم ہو دحی اور نز دل جبریل ہے اسس

کے دجود کے ساتھ لازم ہوئی چاہتے۔ کمیونکہ حسب تصریح قرآن کرکم

رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائم وین جبریل کے ذریعہ سے

واصل کئے ہوں۔ لیکن وحی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے مہر گگ گئ ہے۔

کیا یہ مہر اس وقت ٹوٹ جائے گئ اصطلاب یہ ہوا کہ اُن کے مطابق
مہر نہیں ٹوٹنی چاہیے ا

یے موز رہے کہ بہاں بنی اور رسول کے الفاظ ایک ودسرے کی جگہ استعال کئے بیں اور اُن میں واضح استیاز نہیں کیا گیا۔صفحہ الائ برکہا گیا ہے:" چہارم قرآن کریم بعد خاتم انبیین کے کہی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔
فواہ وہ نیا رسول ہویا برانا ہو۔ کیونکہ رسول کو علم دین بوسط جرائیل ملتا

ہے اور باب نرول جرائیل بر بیرای وی رسالت مسدود ہے اور بیر ایر وی رسالت مسدود ہے اور بیر بات میں رسالت بات نود متنع ہے کہ دنیا میں رسول تو اوے مگر سلسلہ وجی رسالت بات نود متنع ہے کہ دنیا میں رسول تو اوے مگر سلسلہ وجی رسالت

4. 4. 2

ازالہ او بام کے صفحہ مماآ پر قرآن کرم کی ایت ۲۰/۲۳ او ما کان عمر می آبا اَحدِ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلِکُنُ دَسُولَ الله وَ مَا كَانَ عُرَّ مَدُ اَبَا اَحدِ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلِکُنُ دَسُولَ الله وَ مَا كَانَ عُرِّ مَهَارے مردوں میں سے کسی کا باب نہیں ہے ملکہ وہ اللہ کا رسول اور خاتم النبین ہے )
وہ اللہ کا رسول اور خاتم النبین ہے )
کا ذکر کر سے اس کے آخری حصے کا مفہوم یوں بیان کیا ہے:

ومگروہ رمول التر ہے اور ختم کرنے والا ہے بیول کا! اور مزید کہا ہے :۔

" یہ آیت بی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے بنی ملی اللہ علیہ دستم کے کوئ رسول دینا میں نہیں آئے گا۔ لی ای می اللہ علیہ دستم کے کوئ رسول دینا میں نہیں آئے گا۔ لی مربی دنیا میں میں بکمال دضاحت نابت ہے کہ یم ابن مربی دنیا میں نہیں اسکا کیونکہ مربی ابن مربی رسول ہے ادر رسول کی حقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جرائیل حاصل کرے "

اور مزیر کہا مع اور امی ثابت ہو جبکا ہے کہ اب وجی رسالت تا بقیامت منقطع ہے ؟

یہ ظاہر ہونا ہے کہ انہوں نے طاقم انبین کی ترکیب ہی میں نفظ بنی ٹائے ہے سے یہ نیتی اخذ کیا ہے کہ قیامت یک کوئی دسول نہیں ہو گا دسخہ ہما ہے۔ جبکہ اس سے یہ نیتی اخذ کیا ہے کہ قیامت یک کوئی دسول نہیں ہو گا دسخہ ہما ہے۔ جبکہ اس سے قبل ہراہین احمریہ میں اُن کا موقف یہ تھا کہ ومی بنوت رسول پاک صالت نمیں اُن کا موقف یہ تھا کہ ومی بنوت رسول پاک صالت کے بیار نے کہ دی رسالت نمی نہیں ہوئی۔

ایک اشتہار مورخر ۲راکتوبر ۱۹ ۱۹ جو تبلغ رسالت وجلد دوم صفحہ ۲۰ میں منقول ہے میں کہتے ہیں ا۔

" میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور حبیبا کہ سنت جا عمت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور صدیب کی رو سے مسلم النبوت ہیں اور میرنا و مولانا

صفرت محد مصطفے صلی اللہ علیہ دستم ختم المرسلین کے بعد کسی
دوسرے مرحی بنوت اور دربالت کو کافر اور کاذب جانتا ہول۔
میرا بقین ہے کہ وحی دربالت حضرت ادم صفی اللہ سے بشروع بولئی "
ہول اور جناب دسول اللہ محمد مصطفے صلی اللہ علیہ دستم برختم ہوگئی "
یہ اسے بحث ہوجکی ہے۔
سیلے بحث ہوجکی ہے۔

ایک دومرسے اثنتهار مورخہ ۱۳ مراکتوبر ۱۹ مراء حوجامع مسجد دلمی میں مقدا ایک دومرسے اثنتهار مورخہ ۱۳ مراکتوبر ۱۹ مراء حوجامع مسجد دلمی میں نقل کیا گیا۔ اجماع میں نقل کیا اور حو تبلیغ رسالت معلم حصد دوم صفحہ ۱۳ میں نقل کیا گیا۔ ایک اور حو تبلیغ رسالت معلم میں نقل کیا گیا۔ ایک مرتبے ہیں ا

ان تمام امور میں میرا وہی نربب ہے جو دیگر اہلِ سنت
والجاعت کا نربب
ذیل امور کا مملانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانفلا
(جائع مبجد دہلی) میں کرتا مجوں کہ میں جناب خاتم الانبیار
صلی الشرعلیہ و کم کی ختم نبوّت کا قائل ہُوں اور جوشخص ختم نبوّة
گامنگر ہو اس کو بے دین اور دائر ہ اسسلام سے خارج

بیطے اشتہار مورخہ ماراکتوبر ۱۹ ماء میں بیان کیا گیا تھا کہ مزاصل کی تھے۔ دوسرے کی بوت کے مرعی کو بھی دخیال ، کا ذب اور کا فر سمجھتے ہیں۔ دوسرے استعمار میں انہوں نے ختم نبوت کا لفظ جو بطا ہر نبی اور رشول دولوں کے مفہوم کو شامل ہے ، استعمال کیا ہے۔

این کتاب "انجام آتمم" (مطبوعه ۱۸۹۷) کے صفحہ ۲۲ پر سکھتے ہیں! "كيا اليا بدبخت مفتري بوخود رسالت أور نبوست كادعوى كرما ب قرآن شرافيت برايمان ركه مكما سب اوركما ايها وه سخص جو قرآن تمرلفیت پر ایمان رکھتا سبت اور آیت وک کن رسول اللهِ وَخَاسَتُ النَّبِينَ وَمَدَا كَاكُلُمُ يَيْن رَكْمًا سِي وه كد سكات الله كالمحال المحال المنظيد والم كالعدني اور دشول بُول. ماحنب انصافت طلب كويا دركهنا جاستي كه إمسرهاج سنے کمبعی اور کسی وفت حقیقی طور پر نبوتت یا رسالت کا دعوی نہیں كيا اورغير هيمى طور بركسى لفظ كو استعال كرنا اورلعنت كے عامول مے لی ظرمین اس کو بول میال میں لانا مسلم کفرنہیں ، مرکز ئیں کسس کونجی بیندنہیں کرناکہ اس میں عام ملانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احمال بهم مكالمات اور مخاطبات جو التدمل شازى طرت سے مجھ کوسلے ہیں جن میں یہ لفظ نبوتت اور رسالے کا بحرت ایا ہے ان کو بوجہ ما مور بوسنے کے مختی نہیں رکھ سکتا، لیکن بار بار کہتا الال كران الهاماست مين جو لفظ مرسل يارسول ياني كاميري نبست آیا سبت ز لفظ رسول اورنی می مراد مجازسید) ده است هیقی معنول پر مستعل نهیں سے اور امل حیقت جس کی بین علی رؤوں الاشہا د الرامی دیتا ہوں ہی ہے جوہمائے .... نکونی شرایا ادر نه کوئی نیا ی

" ومن قال بعد رسولنا وسستِدنا الى نبى و رسول على

وجه الحقيقة والافتراء ونزك المشرآن واحكامر الشربية الغناء فعوكا فتركداب عرض بمارا تربب یں ہے کہ جوشخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور استحضریت ملی النظیدو مے وامن فیوس سے اپنے تیس الک کرکے اور اس یک سرختید سے میا ہوکر آپ ہی براہ راست نبی التدب ما ہے تو وہ ملی بے دین ہے اور غالباً الساشخص ایناکوئی نیا کلمہ بالستے گا اور عیا دات میں کوئی تی طرز پیدا کرسے گا اور احکام میں مجھ تغيرو تبدل كروس كابن بلاست بده ومسيلمه كذاب كالمعانى ب اوراس کے کا فرچوسنے میں کوئی شک نہیں " حامة البشري صفى ١٩١٢ (طبع ١٩١٨ء) مين انبول في كماست : مّالى ان ادعى النبوة واخرج من الاسسلام والحق بالكامندين ؛ وترجمه ، مي كيول بيوت كا دعوى كرك دائرة است المست خارج بوجا ول اور كا فرول من داخل بوجاول) بركه ان كا دعوى نبوست كانسيس بلكه محض ولاسيت اور مجدد تيت كا تصارانهول نے اپنے اللم اور عبدالقا درجیلائی (معروف صوفی اسلام) کے الهام کے ماہیت مثابست بانی - انہوں نے حامة البشری کے صفحہ ۱۲۲ پر زور ویکر کیا ہے : الاتعبله أن الرب الرحيم المتفضل سبتى نبيتنا صلى الله عليه وسلمخاتم الانبياء بعنب استشناء وفشره نبيت فى قول و الانتى بسيدى ببيان واضع الطالب بن ولسو جوناظهورت بسيدنينا صلى الله عليه وسلم

بلورنا انفت ح باب وصی المنبقة بعد تف اینها اله هذا خلف المساله یک علی المسله ین و کیف یعمل اله یخفی علی المسله ین و کیف یعمل در سولنا صبقی الله علیه و سلم وقل انقطع الوحی بعد و ونانه و حضم الله به النبتین " آخری صفے کا تعلق ای شکے سے ہے کر کیا عیلے دوبارہ آئیں گے اور وہ آخری نی بھول کے ۔ انہوں نے کما ہے کہ مجاراعقیدہ یہ ہے کہ ہما دے نبی رحض الله علیدو تم ) کی آ مربر نبوت ختم ہوگئی ہے " اس آخری اصول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے ممطابق زول اس می اس آخری نبی ہونا لازم آئا مطلب عیلے نبی کی آ مدنییں ، کیوکی اس سے ان کا آخری نبی ہونا لازم آئا سے سے کا مطلب عیلے نبی کی آ مدنییں ، کیوکی اس سے ان کا آخری نبی ہونا لازم آئا آ

" قرآن شرافیت میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا ترکیس بھی ذکر نہیں ، لکین ختم نبوت کا بہ کمال تصریح ذکر ہے اور پرانے یاسنے نبی کی تفریق پر شمرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے اور حدیث لانبی بعدی میں بھی فنی قرآن میں یہ تفریق مورجود ہے اور دلیری اور گئا خی ہے کہ خیالات دکیکہ کی پیردی کرکے نصوص صریحہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور مریکہ فرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور خد کس کے مقام الانبیار کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد کس کے جو دمی منقطع ہوچکی تھی بھرسلسلہ دمی نبوت کا جاری کر دیا جائے کہ جو دمی منقطع ہوچکی تھی بھرسلسلہ دمی نبوت کا جاری کر دیا جائے کہ کو حرب میں تان نبوت یا تی ہے اس کی دمی بلاک شبید نبوت

کی وجی ہوگی ؟ ایک است میار تورخد ۲۰ شعبان ۱۹۱ه (۱۸۹۷ء) جو تبلیغ رسالت حصد ششم صفحہ ۲ پر چیپا ہوا ہے ، میں کھتے ہیں :

" میرا نبوت کاکوئی دعوی نہیں ، یہ اپ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال سے کد رہے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو المسلم کا دعولے کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے۔ بیں تو محمدی اور کا مل طور پر اللہ اور رسول کا متبع بوں اور ان نشانیوں کا نام معجزہ رکھنا نہیں جا بہتا ، بلکہ بمارے مذہب کی موسے ان نشانیوں کا نام کرامات ہے جو اللہ سے مرسول کی بیردی سے دیئے جاتے ہیں "

مزاصاحب بوت كا دعوى كرف مد كهديبا ابن اين كالفظ كثرت مد

انتعال كرنے لگے اور مجرم الول كے اشتعال ، مخالفت ادر بریشانی كو دور كرنے كی غرض سے اس کی است اندازست وضاحت کرنے میں عجلت می د کھاستے۔ "سراج منير" صفحه ۲۰۲ ير ده لكيف بين ا " يه ي سيك كه وه الما م و خدائد أمسس بندسه ير نازل فرمايا ، اس اس بندہ کی نسبت نی اور رسول اور مرسل کے لفظ بحرست موجودہیں مويرهيمى معنول برحمول نبيل بين- وليصيل أن يصطلح (مراك كواصطلاح بنانے كا حق بيد) سو خداكى ير اصطلاح بيد جو اس نے ايسے لفظ استعال کیے۔ ہم اس بات سے قائل اورمعترف بین کرنبوت کے حقیقی معنوں کی روسسے بعد استحضرست صلی التدعلیہ وسلم ندکوئی نیا بی اسکا ہے اور نہ فرانا۔ قرآن اسیسے بیوں کے طبورست مانع سے گر مجازی معنوں کی توسعے خدا کا اختیار سے کرکسی ملم کوئی کے لفظ سے یا رسول کے لفظ سے یا د کرسے !

ایک مکتوب مطبوعه لیکیر قادیان نمبر ۲۹ حصد سوم مورخه به ارگست ۱۸۹۹ بین مرزاصاحب نے کھا ہے :

اورابس کا نیجہ سخت بدنگائے۔ اس لیے اپنی جاعت کی معمولی
بول چال اور دن رات کے علاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہیں ہے کہ
یہ بات بیلے بیان ہو چکی ہے کہ مرزا صاحب نے توضیح المرام میں کہا ہے کہ
مجزوی نبوت اور وحی کا باب بندنہیں اور یہ کہ محدّث (جو اللہ ہے مکالمہ اور مخاطبہ کا
شرون یائے) جزوی نبی ہوتا ہے۔

= ازاله اوام وحد مه ما مين اسيع توكون كوكا فرقرار دسية مين جورسول إك ملی النتالیہ وسلم کے بعد کھی ایسی وحی کومکن سیسے میں جو قرآن کے ایک حکم کو تبل یا منسوخ کرسے۔ یوں بہوست بالشرلعیت کاباب کھلادکھا ، نیکن اسی کتا سب کے صفحہ ۱۳۵۲ انہوں نے وی نبوست کوناممکن قرار دیا اور صفحہ الا، پر وی رسالت کے باب کومسدود قرار دیا۔ اس مصرف یونا سب بوتا ہے کہ اگر مرزا صاحب مسلانوں کے عقید سے خلاف کھے کہتے میں ایک قدم آگے بڑھتے تو ان کی مخالفت کا اصام کرتے ہوتے دو قدم سی کے نوستے ماکد انہیں یہ باور کراسکیں کدان کا بھی وہی عقیدہ سے جو وہ ماستے ہیں۔اپنے آیندہ کے دعوول کو ترقی دینے اور بڑھانے کی غرض سے کوئی متضا دسی ہات كر دى جاتى اور مجرسلمانوں كے عقيدسے كوباريار دمبرايا جاتا تاكہ وہ بجاؤكا كا دسے سكے. · میلے محذثیت نبوت سے قربیب ترنی ، میرید حزوی نبوت مصری اور میرمهر نبوت سالم قزار دی گئی۔ سپلے نبوبت کا دروازہ بند بہوا اور میراسی نظریے کو تدریجاً ترتی دی اللی تا آنکہ ان کے بیرد کار نئے دعوے کے بیے تیار ہوگئے۔

اب محذیت کے نظریتے کے ارتقاء اور وسعت کا جائزہ مرزا صاحب کے الفاظ بن ہی ایا معابدے الفاظ بن ہی ایا جا سکتے مولوی عبدالحکیم اور مرزا صاحب کے ما بین ایک معابدے

مؤرخه ۳ رفروری ۱۸۹۲ رمین جو تبلیغ رسالت جفته دوم صفه ۹۵ مین چهاه مرزاصاب تمام سلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے گئے بین کہ ان کے رسائل فتح اسلام توضیح المرا ادرازالہ ادبام میں یہ درج ہو چکا ہے کہ محدث ایک مغہوم میں نبی ہوتا ہے ادر محد ثمیت جزوی نبوت یا نبوت ناقصہ ہے۔

" يه تمام الفاظ حقيقي معنول پرمحول نهيل بين بلكه صرف سا دگي سسے ال کے لغوی معنوں کے زوستے بیان کیے گئے میں ورنہ حاشا و کلا مع نبوت عیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بکہ جیباکہ کمی کتاب ازالة اوبام صغر ١٣٤ ميں لكھ چكا ہول ميرا اس بات پر ايمان ہے كر ہمارسے سید ومولی محمصطفیٰ صلی التعطیہ دسلم خاتم الا نبیار ہیں یسو ين تمام مملان مجائيول كى خدمست ميں واضح كرنا جا بهتا مُرول كه أكروه ان لفظوں سے اراض میں اور ان کے دلوں پریہ الفاظ شاق میں تو وه ان الفاظ كو ترميم شده تصوّر فرما كر بجائے اس كے محدّث كالفظ ميري طروت سے سم ایس کے محترث کے محترث كالفظ مبرانك عُكَسمجدلين اوراس كوليعني لفظ نبي كواكما بهوا خيال فرمالين حامر البشري رصفح ۹۲) بين دعوى نبوست كى ترديد كرست بهوست كيم ين میں سنے نوگوں سسے سواستے اس کے جوئیں سنے اپنی کتا بوں میں تکھاہے ادر کیونہیں کہاکہ میں محترث میول اور الشرتعالی مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ؟ جى طرح محدثين ست " نيز و ميمي آين كما لات اسلام (مطبوعه ١٩١٢) صغوا ۳۱ ، ملسلة تصنيفاست بحترينج صغى ۲،۸۲ .

حامة البشرى كے صفحہ 99 پر دہ كتے ہیں : " بال میں نے کہاہے کہ نبوت کے تمام اجزا۔ شحد میث میں پائے جاتے يس رسكن بالقود نه كم بالفعل بي محدث بالقوه نبي مهوماً ب اور اكر إب نبوت مسدُود نه بهوّا تو ده بالفعل نبي بهوّا واس ليه بم كُه سكتين كنبي محدّث ب بطريق كمال اور بالفعل، اور محدّث نبي ب بالقود اور نبوت کا باب کھولنے کے بعد انہوں نے خود نبوت کا ال مال کرلی۔ اسی طرح مسلح موسفے کا دعویٰ بھی ارتقائی مراحل سے گذار مرزا صاحب نے برا بین احدید میں لکھاکہ وہ یک کی سلی زندگی کا نمونہ ہیں اور دونوں کی فطرست میں مشا بہت یائی جاتی سبے ویک مرزاصاحب کومیح سے مشاہست امرماصل ہے۔ ابدا فدانے الیا مسح کی بیش گوئی میں مھی تنسر کیب رکھا۔ کہا جاتا تھا کہسے دنیا میں آستے گا اور جار دانگ علم میں اسلام کی اشاعب کرے گا۔ یہ جہائی ظہور ہوگا ، سکین اس بیش نوحی کا روحای صاب مرزاصاحب بین رصفحه ۱۹۹ بس نظرید کے مطابق علی بن مرمیم ضرور آستے گا لیکن وجا ميلوسي مرزا صاحب اس كے نانی يامتيل بين- (فيكيني تنتج اسلام صفحه ١١) فتح اسلام صفحہ ۱۱ میں یہ بیان کیا گیا تھاکہ مرزا صاحب ایسے زمانے بی معجوث موست بیں جومسے کی آ مرکے زمانے سے مشابہ ہے۔ انہوں نے اعلان کیاک التد تعالی نے مسے كامتيل اس يع جيجاكه وه لوكول مين علم دين كى اشاعت كرے اور تيم غير مهم الفاظ ميں ايك - مختلف بات که دی که :

" مسے جو آنے والا تھا ہی ہے چا ہوتو قبول کرلو یا (صفحہ ۱۵) اس دعوے نے مسلانوں کو ہلاکر رکھ دیا۔ بڑی سخت مخالفت ہوئی اورانہ یں کافر يترار دياكيا ( ديكية أسماني فيصل) مرزاصاحب ابني عادمت كمطابق اسينه قدمول يرفوراوال لوسے اورابینے دعوسے کو صرف مثیل ہوسنے تک محدود کردیا ( توفیع المرام صفحات ۱۹ تا ۲۱ انهوں سنے کہاکہ سیھے میں این مریم ہوسنے کا دعوی نہیں اور نہیں تناسخ کا قابل ہوں بلكر سبط تو فقط مثيل من موسق كا دعوى سب حس طرح محدثيت بموت سع مثابه ایهای میری روحانی حالت بریم کی روحانی حالت سے اثند درجه کی مناسبت ركھتى سەيئ رتبلىغ رسالىت عبلىردوم صفحە ٢١) اسینے اس وجوسے کے برعکس کر وہ وہ ہی میں بیل جیسے آنا تھا، انبوں نے کہا کیمکن ہے کرمتنقبل میں کوئی میرج نہ آستے ممکن ہے درمس مبزار اورمسے آجا میں اور آن میں سے ایک مشق نیس نازل بروجاستے رازالہ اولیم صفحہ ۲۹۳) یا اور دس مزار بھی شیل مسے ہم تیں یو کیا مزید کیا الله السين السين المست كل المر ومرسك كى التظاريد المورسك ؟ ( الصُّا صفحه ١٩٩) انهوں سنے بعد میں سبے نقاب ہورک دیا کہ "میرسے بعد قیامست یک نرکونی مهدى أستے كا اور زكوني مسح. عصامًا تما وه بن مي مرول ؟ رسالى تورخدى رايريل ١٩٠٥ ، مندرج تبيلغ رسالت جلد اصفحه ٧٧) یہ وہی عکمت ملی جومرزا صاحب کی کتابوں میں بحیرت ملی ہے۔ وہ ایک وقت میں کئی متضاد باتیں کہتے ہیں، تاک کسی خاص مُرسطے میں جو موزوں ہواسی کی پناہ لے سکیں. اى طرح انهون سنے ازال اولىم رصفحہ ١٦٣٠) يى ايك الما كھا: جعلناك المسسيح ابن مسرب و (مم سنے تھے کورے ابن مرمیم بنایاً) اور ابینے اس وعوسے کی تاثید میں کہ وہی سے كوعود ميل العين من اس كاحوال دياسب وديكي ممرا صفحه ١١٨)

نتان اسانی صفحه ۲۵) جوسلار می طبع مرو نی می مرزاصاحب نے ایک بیرد کاری مزعومه شهاوت شاکع کی ہے کہ اسے ایک گلاب شاہ نامی شخص نے اطلاع دی تھی کہ وہی (مرزاصاحب) وہ سے موعود ہیں جس کی آمر کا وعدہ کیا گیا تھا اور جو کتا بوں میں علیٰ کے نام سے مذکورے اور رصفحہ ۳۶ یر) حس علی نے آیا تھا کسس کانام علام احمدے۔ مرزا صاحب نے بہت میلے ۱۸۸۸ رمیں ہی برابین احمدید میں کر دیا تھا کہ اُن یا مرمم کی طرح عینی کا نفخ برواب اور وہ دسس او تک حمل سے رہے اور مھرانہیں مرممے سے عینی بنایا اور وہ ابن مرمیم بن گئے۔ ممکن ہے کہ اس وقت وہ علیٰی کی وفات کے بارے میں اپنے نظریے کے اظہار کوقبل از وقت خیال کرتے ہول یاممکن ہے کان وقت مک يه نظرية تيارنه بروا بوية المم أن محميح موعود عليلى بننے كا اراده بالكل واضح ب اور لعدين اسے مثل "اربعین"، "ایصفطی کازالہ، اور کشی نوح" میں صاحت حقیقت کی مل میں بیش کردیا کیا۔ العبین رمطبوعہ ۱۹۰۰) میں مرزاصاحنیہ نے لکھا دنمبراصفحہ ۲) کہ التدلعالی نے انہیں مطلع کیا کہ وہ اسس کی جانب سے مسم موعود اور مہدی ہیں۔ یہ بحثہ کتاب کے متعدد مقامات پرتبکرار بیش کیا گیا ہے۔ " ایک علمی کا ازالہ کے صفحہ ۳ پرصاف صاف كهاب كه وه مسع موعودين به امرنا قابل فهمسه كدوه دس مزارمس يا اسى تعداد كمشيلول میں سے ایک کیسے ہوسکتے ہیں۔ مثیل کا بحت صرف دائے عامر کو معندا کرنے کی غرض سے اختیار کیا گیا۔ کشتی نوح کے صفحہ مہم پر انہوں نے لکھاکہ انہیں عینی اور مرمے کے بارسے ہیں) اس دى كى البميت كا احساس نه بُوا ، ميكن وقست آيا ادران پر اسسرار كا انتخاف بُوا اور د کھاکہ میسے موعود ہونے کے وعوے میں کوئی نئی بات نتھی۔ یہ دہی دعوی تھا جے براہا کہمنا میں کتی بار بڑی د ضاحت کے ساتھ لکھا گیا تھا۔

مزيد كما كياسي كرالله تعالى ف الناسك بارسه من كماسيد كروه انهي ايث نان بنائے گا اور الهامی تحریروں میں مرمیم اور علیلی کے نام انہی کے سیلے استعمال ہوستے ہیں اور یک ود ویی علی بن مرمیم بیل مصل آنا تھا۔ وہی حق بیل اور وہی موقود میں (ایصا صفحہ ۸م) مرزا صاحب نے اپنے بیرو کاروں کو مزید کچتہ کر لینے کے بعد ۱۹۰۱ میں بوت كا دعوى كياجيساك سيلے بيان بروچكا بے وہ برا مين احسب مديد حقد سوم اورجهارم كي اشات سے ہی مسلم عوا کو الینے دعوی نبوت کے لیے تیار کر رہے تھے اور پنجاب اور اس دقت سکے برصغیر مہندوستنان کے مسلمانوں نے بہست بیلے اس دعویٰ کا اندازہ کرنیا تھا۔ خود مرزا صاحب کے خاندان کے افراد انہیں مسے موعود اور مهدی موعود نہوں نے عوول سے کئی سال بہلے ہی ، حجومًا مدعی قرار شینے سکے تنے رنبوت کا دعویٰ سے بہلے ایک رسالایکنظی کاازاله (جومبیوی صدی کے اغازیر ۱۹۰۱ میں طبع تہوا) میں کیا گیا۔ حققى دعوى كرفي سنعقبل جيساكريها واضح بهوجكاب مرزاها حب فيرتوت کے بارسے میں البینے مزعومر الهامات کا مذکرہ کرسنے کی سعی کی اور مجرانہیں اس ادعاکے لقاب میں چھیانے کی کوشش کی کہ رسول اور نبی کے الفاظ ان کے لیے استعارے کے طور پرامال بروستے بیل ندکھیفی معنول میں۔اربعین (مطبوعہ ۱۹۰۰مبراصفحہ) میں انہول نے اسی کا حواله دیاجو ده پیلے سی برابن احمدیہ میں کہ بیکے شھے کہ یہ خدا کا رسول ہے بیول کے خلول ين ي حاسي يس يدكر دياكه يه لفظ محض استعارة استعال بهواي راربين كصفحه نمبره ٤ (نمبر۳) پرلکھاسیے:

فرا وہ فداہے جس نے اپنے رسول کو بعنی اس عاجز کو ہراست اور دین تی اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ ان کو کہ دے کو اگر کیس نے اِفترارکیاہے تومیرے پر اس کاجرم ہے یعنی میں بلاک ہوجاؤں گا ؟

حجوثے کی بلاکت کے اس نظریے کی بنیا دانہوں نے قرآن کریم کی آیت ۲۸/۲

کو بنایا (نمبر اسنحہ ۵) وَإِنْ يَكُ كَا ذِ باً فَعَلَيْ اِ كَا ذِ با فَعَلَیْ اِ کَا دِ با فَعَلَیْ اِ کَا دِ با فَعَلَیْ اِ کَا دِ با فَعَلَیْ اِ کَا ذِ با فَعَلَیْ اِ کَا دِ با فَعَلْ ا کُو با کہ باللہ کا کھوں اسلام کا کہ باللہ کا کہ باللہ کا کہ باللہ کے اسلام کا کہ باللہ کے اسلام کا کا دِ با فَعَلَیْ اِ کُلُولُ کَا دِ باللہ کا کُولُی کے اسلام کا کہ باللہ کا کہ باللہ کی میں ہے گا دو اسلام کا کو باللہ کا کہ کے اسلام کا کہ کا ذِ باللہ کا کہ باللہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ ک

مرزاصاحب نے آیت کے پیلے حصے کا ترتبہ اوّل کیا:
"اگرین جبوٹا ہے تولیخ جبوط سے ملاک ہوجاتے گا:
یہ ترجمہ درست نہیں، بلکہ اس کے برعکس سلمہ اضول یہ ہے کہ لینے خص کو لمبی ڈھیل
دی جاتی ہے۔ اس اصول کا مولوی ثنا ۔ اللہ امر تسری نے اس وقت حوالہ دیا تھا حب مرزا جہ اللہ اس سے جو کا ذیب ہے یا غلطی پر ہے کی موت کی بیشکوئی کی تھی اور کہا تھا کہ الیا تخص
تبا ، ہوجائے گا۔

اربعین کے صفو یہ غمریم پر مرزاصا حب نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور باشرلیت نبی ہونے کا دعویٰ کر ویا اوراس غرض سے با شربیت نبی کی تعربیت بیں چند شہر بلیاں کر دیں۔ ایسے نبی کی بلی تعربیت یہ تھی کہ وہ نتی شربعیت ہے کر آ تا ہے یا سابعت شربعیت میں تردیلی کرتا ہے۔ اب انہوں نے شربعیت کی تعرب یُوں کی :

الرجس نے اپنی وی کے ذریعے شے چند امراور نبی بیان کیے اور اپنی امت کے بیا ایک وی مصاحب شربی بیان کیے اور اپنی امت کی روسے ہالے کا فون مقر کیا وہی صاحب شربی بیوں امر بھی ہے اور نبی کی روسے ہالے کی الفون مقر کیا وہی صاحب شربی دی میں امر بھی ہے اور نبی کی روسے ہالے کی الفون مقر کیا وہی صاحب شربی کی کو کرمیری دی میں امر بھی ہے اور نبی کی روسے ہالے کی گرد سے ہالے کی الفی میٹ میں اکر بھی ہے اور نبی کی روسے ہالے کی گرد سے ہالے کی الفی میٹ بین کی کھی شوا مُن آ اُنسیار ہیں۔ تربی کی کو کو کی کے دورائی کہ کے دورائی کہ کے تو اور ان کی کھی نبی کا روسے کی کو کو کو کی کے دورائی کہ کا دورائی کی کھی کے دورائی کہ کے دورائی کہ کر دورائی کہ کے دورائی کو کو کر دورائی کہ کورائی کر دورائی کہ کر دورائی کہ کورائی کہ کر دورائی کہ کر دورائی کہ کر دورائی کہ کے دورائی کہ کر دورائی کر دورائ

4.

توایان دانوں سے کر دے کہ دہ اپنی نگا ہیں نجی رکھیں اور اپنی شرکا ہوں کی حافظت کریں یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے) یہ برا ہین احمد بیس درج ہے اور اس بر تیس برس کی تدرج ہے اور اس بر تیس برس کی تدرج ہے اور اس بر تیس برس کی تدرج ہے اور ایس بر تیس برس کی تدرج ہی گذرگئی ہے اور ایس ہی امر بھی ہوتے ہیں اور منسی گذرگئی ہے اور ایسا ہی اب تک میری وحی ہیں امر بھی ہوتے ہیں اور منسی تعمیلی وارگر کہوکہ تمراحیت سے وہ تمر لعیت مراد ہے جس میں نے ارکام ہوں تی باطل ہے ؟

یہ ایک نیا نظر بہ تھا اور نبوّت باشر بعیت کے دعوے کوسہارا مینے کی خاطر شریعیت کی ٹی تعربیٹ پیش کی گئی۔

ملفوطات حلد ۱۰ ( نومبر ۱۹۰۷ تا ۱۲ جولائی ۱۹۰۸ کی مترت ست متعلق صفی ۲۶۱) پیس ایک سوال کے جواب میں کماکہ :

تواعلامات الله مبی مجھ ملے ہیں ان سے یہ زسمجھاجاتے کہ یزئی شریعیت یا نہوت ہا نہاں سے یہ زسمجھاجاتے کہ یزئی شریعیت یا نہوت ہا نمراحیت ہے بکہ انہیں کٹرت الله مات کی بنا پر لغوی معنوں کی روسے نبی بینی ہوخبری لاما ہے کہا گیاہے یا سیال پھر نبوت ہا نمراحیت اور نبوت بدون شریعیت میں فرق کیا گیا اوریہ دعوی میں اس تعریفیت منصادم ہے جوار بعین زُمبر ۲۷ صفوری میں کی گئی تھی۔ رسالہ و ایک علطی کا از الہ میں انہوں نے کہا کہ جہاں بھی انہوں نے نبوت یا درسالت کا انکار کیا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ستقل شریعیت نہیں لاتے اور نبی وہتقل نبی ہیں۔ تاہم یہ دعوی جہاد کی تبینے کے مسلے سے متضا و ہے۔ کیونکو جہاد کے بارے میں قرآن کریم اور رسول الشرعلی الشرعلیہ ویلم کی سنت میں واقع احکام موجود ہیں۔

وافع البلام طبوعد ا- ١٩ مين مرزاصاحب في كلماكر سياخدا وي خداسي في في المنظر في وران بن ابنارسول معيجات ومفحد ١١) مقيقة الوي صفحد ١٩ يرلكها: "غرض اس حصته كثير وحى اللي اورامورغيبييي ساس اتمت ميسه مين بى ايك فرد محسوس بول أورص قدر مجرست بيك أوليا ماورا برال ور اقطاب اس امّت می گذر چکے بی ان کو پیجھتہ کثیراس نعمت کا یک دیا گیاریس اس وجهست نبی کانام پاند کے لیے ئیں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس الم اسے تعنی نہیں ، کیونکر کنٹرت وحی اور کنٹرت امور غيبيه اس بين تسرط بها وروه ترسرط ان بين بإني نبين حاتي ع جهاد كاعكم ١٩٠٠من مسوح كياكيا- ارتعبين دنميرم ،صفحه ١٥) مين بيان كياكياكه . " اور جالی رنگ کی زندگی کے بیاسے موعود کو استحضریت کی انته علیہ والم کا مظر معاريا سيى وجرب كراس كرحى من فرايك يضع الحديب لعنی المانی مبین کرسے گا؟ مجموعه اشتها داست وحصه سوم از ۱۹۸۸ تا ۱۹۰۸ صفحه ۱۹ پرمرزاصاحت کهاکه " میں تقین رکھتا ہول کہ جیسے جیسے میرے مربد شرعیں گے دیسے ویسے سالتھا دیے مققدتم بوتے ما بس كے كوك مجھے اور مهدى مان لينا ہى مسلوجها دكا إلكاركرالہے جماد اور گورنمنٹ انگریزی" کے صفحہ موایر سکھتے ہیں : « دیکھویں ایک علم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہول وہ یہ ہے کاب سے الوارکے جہاد کا خاتمہ ہے مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہا د باقی (نيروسيكي الخطب الالهاميه صفحه ٢٩ ، تخفه كولاويه (ضميمه) صفحه ١١ ، تجليات الهيمفي

ترباق القلوب صفحه ٣٢٢)-

مرزاصاحب في بن "كی ج تعرافيت كی ہے وہ اربعین (نمبر) صغی دست نقل كی عائدت عالی ہے۔ یہ كتاب ۱۹۰۰ یں کلمی گئی تھی اور جیسا كہ اوپر ذكر ہوا اس بی بھی جا د كی مانعت كے احكام موجود بیل راس كا صاحت مطلب یہ ہوا كہ مرزاصاحب نے مرعور نبی ہوئے كی شیست سے جا دُج قرآنی احكام پر مبنی ہے ، كو منسوخ كرنے كاحق استعال كيا ہے ۔ اور گئیست سے جا دُج قرآنی احكام پر مبنی ہے ، كو منسوخ كرنے كاحق استعال كيا ہے ۔ اور تر الله منسوخ كرنے كاحق استعال كيا ہے ۔ اور تر الله بات نبوت تا تر مال كی ۔ نبوت تا تر مال کی بنوت تا تر میں بیان كی بیں ہ

اس اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے کہ ظلی نبوت ایک گھٹیا قیم کی نبوت ہے مرزالشیار پر نفس کا دھوکہ قرار دیاجس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، کیونکہ ظلی نبوت کے سے ایس کا دھوکہ قرار دیاجس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، کیونکہ ظلی نبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نبی کرم صلعم کی اتباع میں اس قدرغرق ہو جاؤ کہ کرمن قوشدم تو من شدی کے درجبہ کو یا ہے۔ ایسی صورت میں وہ نبی کرم من قوشدم تو من شدی کے درجبہ کو یا ہے۔ ایسی صورت میں وہ نبی کرم من اللہ علیہ دیم کے جرم کمالات کوعکس کے دنگ میں اپنے اندرات آبائے

گاختی کر ان دونون بین قرب اتنا برسط گا کرنبی کریم سلیم کی نبوت کی ایر محماس پرچرخهانی جائے گا تب حاکر وہ ظلی نبی کہ لائے گا۔ بیس جب ظل کا یه تعاصاه که این اصل کی پُوری تصویر بهوا در اسی پرتمام انبیار کا اتفاق به تو وه نا دان جومس موعود کی طلی نبوت کوایات گھٹیات کی نبوت سمجتاے یااس کے معنے ناقص نبوت کے کرناہے وہ ہوش میں آئے اور لینے اسلام کی فکر کرسے ،کیونکہ اس نے اس نبوتت کی شان پرحملہ کیا ہے جرتمام نبوتوں کی سرتاج ہے۔ بئی نہیں سمجھ سکتا کہ لوگوں کو کیوں حضریت میں موجود كى نبون برتھوكرىكى ب اوركيوں بعض لوگ آپ كى نبوت كونا قص نہوت سمجھتے ہیں کیونکرئیں تو یہ دیکھتا ہول کر آپ انحضرت صلعم کے برز مونے کی وجہ سے طلی نبی تھے اور اس طلی نبوت کا یا یہ مبت بلندہے والم بات ہے کہ بیلے زمانوں میں جو بی جوستے سمے ان کے بیے یہ ضروری نہ تھاک ان میں وہ تمام کمالات رسکھے جادیں جونی کرم صلعم میں رسکھے گئے، ملکم نبی کو اپنی استعداد اور کا کے مطابق کمالات عطام وستے تھے ،کسی کوہت محمی کوکم ، مگریسے موغود کو تو تب برقت مل جب اس نے برقت محمریہ کے تمام كما لأت كوحاصل كراياك

يدامرسيك واضح مروجيكاسك كاعتبلى بن مرم كى بعشت تأنيد كدانكار كى ايك وجه يرتهى كروه ايك نبى سنط اور بروست تيروسوسال بيله بن حتم برويجي تهي مرزا صاحب اس اصول كو دورسد بن سب بلندندرست دیا- ازاله او بام رصفحه ۱۲ می انهول نے کماکریہ درست سے کہ كسنے والے مسح كور رول اكرم على الته عليه وسلم كى أتمت بي سيے نبى كها كيا ہے ، ليكن يہ نبوت ناقعه بهوگی - بعد میں مرزاصا حب نے است میوست کا ملہ، تشریعی نبوست اور دوسرے نبیول سے

برز بروت میں ترقی دسے لی۔

مرزاصا حب نے غیر میم افظوں میں کہا کہ جبریل کے ببلسلہ وی کسنے کا باب بندہ ازالہ ادہام صنعہ الله ایکن امری ان کے منصوب یا پردگرام میں مائل نہ ہوسکا۔ انہوں نے اللہ است ممکالمہ اور مخاطبہ کا دعویٰ کر کے جبراتیل کی ضرورت کوب اثر کر دیا۔ لیکن یا تہم بھی کانی نہ تھا اور انہیں کا بل نبیوں کی سطح پر نہیش کرسکا نوانہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ان کے پی بسراتیل آیا تھا۔ حقیقہ الوی رصفحہ ۱۰۱) میں کہا ؛

وادار اصبعه واشار ان وعدالله عجيب، جاايل واختار وادار اصبعه واشار ان وعدالله الى فطولي لمن وحد ورأى الامراض تناع والنفوس تضاع و مرزاصا حب في الاكاردوترجم أول لكهاب،

الا اور کہیں گے تبھے یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہواکہ خدا ذوالعجائب ہے میرے
باسس ایل آیا اور اس نے مجھے جُن لیا اور اپنی انگلی کوگر دش دی اور بیاشارہ کیا
کہ خدا کا وعدہ آگیا۔ پیس مبارک وہ جو اس کو یاہے اور دیکھے کئی طرح کی بیماریل
پھیلائی جا ہیں گی اور کئی آفتوں سے جانوں کا نقصان ہوگا یہ

صنتي برمرزا صاحب نے ایل کا ترجم جبرائيل بتايا ہے جبرائيل کا زول نبوت

لی تکیل کی علامت ہے اور ٹوں مرزا صاحب ایک کابل نبی بن گئے۔

ان عبارتول سے واضح طور پر ناب ہوت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب کو ناقص نبی نہیں ہوا جا ا تھا۔ بلکہ اس کے بکس انہیں رسول السّصلی السّم علیہ وسلّم کی مانند کا اللّ بی خیال کیا جا آتھا۔ یہی بات اس حقیقت سے بھی تابت ہوتی ہے کہ مرزاصاحب کومرتبے ہیں دیگرتمام انبیار سے انفسل مانا جا آتھا۔ مرزاصاحب کی برابری بلکه برتری کا شراغ برایان احدید صفیهام میں اپنے بار یکھی بُوتی ان عبارتوں سے معمی لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے مختصف مزعوم المایات کرکیا ہے جن میں ابراہیم ، داؤد ، یوسف ،علی وغیرہ کے اسار کستے ہیں اوران میں سے ہر کوفائل کو نے کے بعد کھھا ہے کہ جا ل معی ان انبیا کا تذکرہ ہواہے اس سے مُراد وہ خُود ہیں۔ ریکھے مغیات ۵۵۵۔ ۵۵۰)

ر مفوظات احریہ جتہ جام صفحہ ۱۲۱ پر کماگیا ہے کہ انبیار کے کمالات کے بارہ میں رزاصاحب نے کہا :

اورایک اورمنعام برکها:

و بید تم انبیا بل تصحفرت بی کریم کی خاص صفات کے اور اب ہم (مرا ا صاحب) ان تم م صفات میں صفرت بی کریم کے طال ہیں ؟ صاحب) ان تم م صفات میں صفرت بی کریم کے طال ہیں ؟

ظل اوراصل میں کوئی فرق نہیں ہوتا عمل ایک دومسرے کا تانی یا دُہرا ہوتاہے بہی با مزراصاحب کے اس دعورے سے معبی ثابت ہوتی ہے کہ وہ رسول التصلی التہ علیہ وہلم کے تمام

على التدعليم ولم كم رابري اورديد اليارس مرتري براين احمديدين أبيى فرأني أياب كرميه ورسول التدمل التدعليه ولم كي شان بال بونى تعيرانى كان ين متعدد ايسالهامات كاندكره موجود ب مرزاصات كايد دعوى ب كم يد تمان آياست نود ان كم بارسيسي مي نازل بوني بي اور ده ان كامصداق بي -ايك واضح مثال آيت ١٨/٨٨ هُوَالَــنِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُسَدَى وَدِينِ لِلْقَ ميد نيزايات مبر٨ ١١١ ، ١١ / ٢١ ، ١١ / ١١ اور ٢١/٢٦ وغيره - اسطرح انهول ني برایان احمدید میں اپنے رسول پاک صلی التدعلیہ وسلم کے برابر ہونے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ انهول سنے دعوی کیا کہ ان پر تین لاکھ الها ماست نازل ہوستے جن میں سے بی سے بی سے مختلف دراتع سيد دولت كيحفول سيختلق شف كل دومس مقامات يرمرزا صاحب ينظا سركرك كي كوست كى كرانهيس عطاشده نشانيول كى تعدادان نشانيول سعيدست بى زماده سب جو دوسرس ببیول مثلاً نوح ، پُوسف اور علیی وفیره کو دی گی تعیل ـ كلمة الفصل ( ديويوافت ريميزشاده ٣ جلد ١٢ المسفر ١١٢) بين مرزالشراحرسال كلماك يمكن نيال كروشي رسول باك صلى الشعليد وسلم كاانكار كرست وه كافر ببوليكن يوشخص ميع مؤود كامنكر بوده كافرنه بو - المطهور اول كالكار كفريت توظهور تاني جن يسميح موعود كمطابق اسكى روحانيت زاده قوى المل اور المسيد كرانكار كوكفر سمعامات ظهور الى مرزاصاحب كي بوت من رسول كريم سنى التدعليه ولم كي روحانيت اورمرزا صاحب كي رُدها مينت كاموازنه كرنة برست كماما ما مناه كديراده قوى المل اوراتم بهاوريد ان كى رسول بالسملى الترعليدوهم برعمى برترى كارتان اسب ميدا مراس واقعدسه مي ابت موله جومرزاصاصب كي ذير في دونما بوا. ايك شاعرقاضي اكل جومرزاصاصب كابيروتمانياي

ساتش من ايك قديده كلفاج قاديان كاخبار البدر مورض 10 راكتوبر ١٠٩١ رين شائع بوقيد كالك تعريقا: ٥

محد مير أتركست بي بي سي اوراكيسين برهكراني شان (دیکھیے بیغام صلح لا برورشمارہ عمر جلد ۲۲ مورضہ ۱۲ رنومبر۱۹۴۱ء ، قادیاتی نرمب

اس شعری محدید میراز آندنے کا مطلب یہ ہے کہ محدمرزاصاصب کی سکل ہی وارد المسكة اوران كي شان وشوكت رسول التنصلي التدعليد والم كظهوريد والمطلب الالهامية اکا قدم این اور حم نوت کا دوی ہے۔ یہ مندرج ذیل سے واقع ہوتا ہے ا " محتری ختم نبوت کی اصل حقیقت کو دنیا میں کما حقہ کوئی نہیں جو مجد سکتا ہوہوا اس كے جوجود حضرت فقم الانبيار كى طرح خاتم الاوليا يہ كيو كوكسى چيزكى السل حقیقت کاسمحنا اس کے اہل برمو قوف جو آسے اور یہ ایک تابت شدامر ب كخميت كا إلى ياحضرت محدر رسول الترصلي الترعلي المعضرت مسعموعود ووعرض اس مصد كثيروى الى اورامورغيب بيدي اس المست بسيسي ايث فرد محصوص بول اورض قدر محصه مسل اوليا - اورا برال اورا قطاب س أمت سي كذر يك بن ان كويرصة كثيراس تعميت كانبين وياكيابسان وجست بى كانام بلى كى يى من بى من كى كياكيا اور دومس ما ماكى نام كم متى نىيلى كيونكو كترت وحى اوركترت اموزعيديداس بي تنسرط بصاوره

شرط ان میں یائی نمیں جاتی اور ضرور تصاکہ ایسا ہونا تاکہ استصنی التدهلیہ ولم

کی بیشگو کی صفائی سے پوری ہوجاتی کیونکہ اگر دُونسرے ملی ہو گئے سے بیط گذر

جی جی وہ ای قدر مرکا لمہ و محاطبہ المیہ اور انورغیبہ سے حِسّہ پالیتے تو وہ نی کہ کا

میسی ہوجائے تو اس محورت میں انحضرت ملی الشعیہ وکم کی بیشگوئی بیل کی

رخمہ واقع ہوجاتا ۔ اس لیے خداتھالی کی صلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو

پارے مطور پر پانے سے روک یا تا جیسا کہ احاد بہ صحیحہ میں آیا ہے کہ ایش خص

ایک ہی ہوگا وہ بیشگوئی پوری ہوجائے ۔ اس نقط نظر کو واضح کرتی ہے کہ صرت محملی الشعیر کم المادی میں ہوگا۔

میسی مرزد واحد نبی ہیں اور ان کا بروز ہونے کی بنا پر وہ اس نام کے متی ہوتے ہیں تو اس کا لازی

نی جہ یہ تو اکہ رسول الشعلی الشعلیہ کو نمیں بھکہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں ۔ یہ امرورج ذبی جا رقوں سے مزید واضح ہوتا ہے :

گی ہے اور اس نبوت کے مقابل اب تمام ونیا ہے دست ویا ہے کیوکک نبوت پر مہرہے ۔ ایک بروز محدی جمع کما لات محدی کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا سووہ ظاہر جو گیا "(ایک غلطی کا ازال) "معلی تبواکہ ختمیت ازل سے محد صلی التہ علیہ دسلم کو دی گئی ، مھراس کو دی گئی جے

"معلوم بُواكُنْ تمينت ازل مع محدها الته عليه وسلم كو دى گئى ، تھيراس كو دى گئى جے اب كى روح نے تعليم دى اورا پناظل بنايا ( الفرق فى آدم والمسح الموعود تسميمه الحطب الالها ميه صفحه ب) "

ر اخری زمانے کے بے خدانے مقدر کیا بڑوا تھا کہ وہ عام رجعت کا زمانہ ہوگا

اید امّت مرحُور دُومری امّتوں سے کسی بات میں کم نہ ہو بیں اس نے بھے

پرداکر کے ہرایک گذشتہ بی سے بھے اس نے تشبید دی کہ وہی میرانام رکھ ہیا۔

چنانچہ کوم ، ابر ہم م ، نوخ ، موسی ، واور ، سیمان ، کینی ، عیلی وغیرویہ ما آنام

برابین احدید میں میرے رکھے گئے اور اس مورت میں گویا تمام انبیا کششاں

ائرت میں دوبارہ برا ہوگئے میاں تک کرسب کے ہورستے بہدا ہوگیا اور جو

ائرت میں دوبارہ برا ہوگئے میاں تک کرسب کے ہورستے بہدا ہوگیا اور جو

میرے می احت تھے ان کا ام عیمائی اور میرودی اور مشرک دکھاگیا گئا

ان تحریروں کی تونیح مرزاصاحب سے جانشینوں نے کی مرزابشیراحد نے کم الفصل ا

ميس كها:

"اب اگراپ کے بعد معی بہت سے بی اجائے تو بھراپ کی شان لوگوں کی فاران سے کرماتی کیو بحراب کے بعد مبت سے ببیوں کے بھونے کے رمعنی ہیں کنوود کا محدر شول سام کا درجہ اتنامعمولی ہے کہ مبت سے لوگ محمد سول اللہ بن سکتے ہیں کیونکرجو کوئی بھی طلق نبی ہوگا وہ پوج نبی کریم صلعم کے تمام کمالات حاصل کرلینے کے محد رسول ہی کمالات حاصل کرلینے کے محد رسول ہی کملائے گا۔ بس اس میا آمت محدید ہیں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ یا یا ؟

اس سے معاملہ طے ہوجا تاہے۔ باب نبوت کو کھوسانے کے تمام نظریات تنام زاھب ہی کی فاطر شخصا ورجوات دلال باب بوت کے کھوسانے کے خلاف درست تھا اسے بالا تحن رافت اسٹنا کرنے کے باکن مرزاصا حب کے مفادی فاطر صرف ایک اسٹنا کرنے کے بعد۔ افسیار کرنیا گیا ، لیکن مرزاصا حب کے مفادی فاطر صرف ایک اسٹنا کرنے کے بعد۔ اس حقیقت کو صرف میں موعود نے اپنی کتاب اعجاز الیسے میں بھی برای موجود سے اور کھول کو بتایا ہے کہ نبی کو بھا

بری دھا منٹ ساتھ بیان میا ہے اور طول طول کر بتایا ہے کہ بی دریم اسم محکد کی تجلی علی گربعت دوم سکے دو بعث بی ریمان کی تعلق مرافعت دوم اسم احمد کی تجلی علی سکے سے اول میں مرزا صاحب نظور بروز ارکار افعال اسم احمد کی تجلی سکے سے دیا والیان مرزا صاحب نظور بروز ارکار افعال

صفحه ۱۲۰ ) بول تیسری بعث کی نفی کردی گئی .

تشخیرالاذبان قادیان (انبر ۸ عبد ۱۲ صفر ۱۱ انگست ۱۹۱۷ء) بی بیان کیا گیا سے کر" انحضرت صنعم کے بعد صرف ایک بی بی کا بونا لازم ہے ادر مہت سالے انبیار کا بونا فند تعالی کی بہت ساری مصلحتوں ادر حکمتوں میں رخیز واقع کرتاہے۔

ا زقادیانی مذہب صفر ۱۹۹).

اسی برسیصے شارہ مارش ۱۹۱۴ را منبر ۱ جد و صفحہ ۳۰ سر ۱۳۷ من پد بیان کیا گیا :

"بن ثابت بواکر اُمن محدر می ایک سے زیادہ بی کسی مور میں بنیں سے شکتے جانچے نبی کرم صلی الدعلیہ دلم نے ابنی امت میں صرف ایک نبی الند کے آنے کی خبردی ہے جومیسے موعود ہے اوراک کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ منیں رکھا اور ندگئی اور نبی کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ منیں کھا اور ندگئی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے بلکہ لا منجت بغدی فرما کر اوروں کی نفی کر وی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسے موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا" (قادیا ن فرمد صفی مدی اور کھول کر بیان میں آئے گا" (قادیا ن فرمد صفی مدی اور کھول کر بیان میں آئے گا" (قادیا ن فرمد صفی مدی اور کا دیا کہ کا دی اور کھول کر بیان میں آئے گا" (قادیا ن فرمد صفی مدی اور کا دیا کہ کا دی کا دی کا دیا کہ کا دی کا دی

مرحب عد ۱۹۴۰، اب مرزا صاحب اوران کے جانشینوں کے ان دعود ک کا کچھ متضاد بیاتاً سے موازیز کیجے ۔

" ایک غلطی کا زالہ" رصفی بی بیل مرزا صاحب کھتے ہیں :
" آب مکن نہیں کہ می یہ فہرٹوٹ جائے۔ ان یہ مکن ہے کہ انحصرت
صنی الفدعلیہ وسلم ندایک دفیر بلکہ ایک مہزار دفعہ دنیا ہیں بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نیونٹ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نیونٹ کا اظہار کریں ۔"

یکیرسالکوٹ صغر ۱۲ پر مرزاصاصب نے کہا:

مرتب پر بہنجانے کے

المراصرور مراکتہیں نیٹین اور محبت کے مرتب پر بہنجانے کے

میاروقا بعد وقت آئے رئیں ۔"

میاروقا بعد وقت آئے رئیں ۔"

میاں بیٹراندین محمود نے کہا کہ" ہزادوں نبی ہول سکے۔" (الوار خلافت معفر ۱۲ از قادیا نی مذہب صفحہ ۱۸۰)

ور کان قیامت میک رسول آئے رہیں گے الفشل قادیاں مورجر، افروری

منبر ۱۸ عبد ۱۲ مرزا بیترالدین محود بحاله قاد مانی مذمب صغیر ۱۸۱).
حقیقهٔ النبوهٔ صفحه ۱۳۸ براس نے ایک مختلف بات کبی ہے کہ "اس لیے ایک مختلف بات کبی ہے کہ "اس لیے ایم اس اُمنت میں صرف ایک بی نبی کے قائل بیں اُمندہ کا مال پر دہ عمیب میں اس اُمندہ کا مال پر دہ عمیب میں اس اُمندہ کا مال پر دہ عمیب میں اور اُمن بی سفے ۱۵۱)

ایک سوال کے جواب میں اس نے لکی :

" آب کا بچو نقا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی اور نبی ایگا یا اسکاست ر اگر کوئی اور نبی نیامبعوت بهو تو احدی لوگ اس بر الیان لایس سنے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ سے کہ حضرت مرز اصاحب سے بعد نبی استاسی استے کا کے متعلق پی قطعی طور پر کھے ہیں كبرسكة بال حسرت مسح عليه السلام كى كتب سے ايسا معلوم ہوتا سے کہ کوئی ایسانی آئے گا ، اس پرایان لایا احدیوں کے بیانے صروری مبو گا" د مکتوب میال بیتیرا لدین محمود احد مندرجه لفضل قامان موريشر ٢٩ ايريل ١٩٢٤ء مبر٥٨ عبد ١٨ بحواله قادياني مزمب صغوبه). بیول کی آ مدکے نظرسیے میں ایک مزید تبدیلی اس کے اس جواب میں نظر آتی سبے بر اس نے اس سوال پر دیا کہ "مصرت مسے موعود علیرالصالوۃ والسلام (مرزا صاحب) کے بعد میں حبیب ٹی آسنے کا امکان سبے توآب کو احری زملنے کابی سكنے كاكيامطلب اس كابواب ير عقا:

> " آخری زمانے کا بی اصطلاع ہے جس کامطلب یہ سے کر آپ (مرز اصاحب) کے توسط کے بنیر کسی کو نبوت کا درجہ حال نہیں ہو

سکتا ( خطبر حمجہ میال بشیرالدین محمود مندرج الفضل منبر ۱۲۰ جلد ۲ مرز خطبر حمجہ میال بشیرالدین محمود مندرج الفضل منبر ۱۹۳۰ مرز اصاحب مرز اصاحب اور اُن کے جانتین کے یہ تمام مختلف بیا نات مرز اصاحب کی اس بالسی کے عین مطابق میں کہ ایک ہی کتاب یا دسالے میں بیک قت یا اب بالبد میں دوسری کتاب یا رسالوں میں مختلف بلکہ متفنا د باتیں کہ دی جائیں بہر حال مرز اصاحب کی کتاب اور کلم الفضل اور نشحیذ الاذصان کے اقتباسات اس امرکو ثابت کرتے ہیں کہ مرز اصاحب نے حقیقتا اجنے آخری نبی ہونے کا دعوی کیا تھا۔

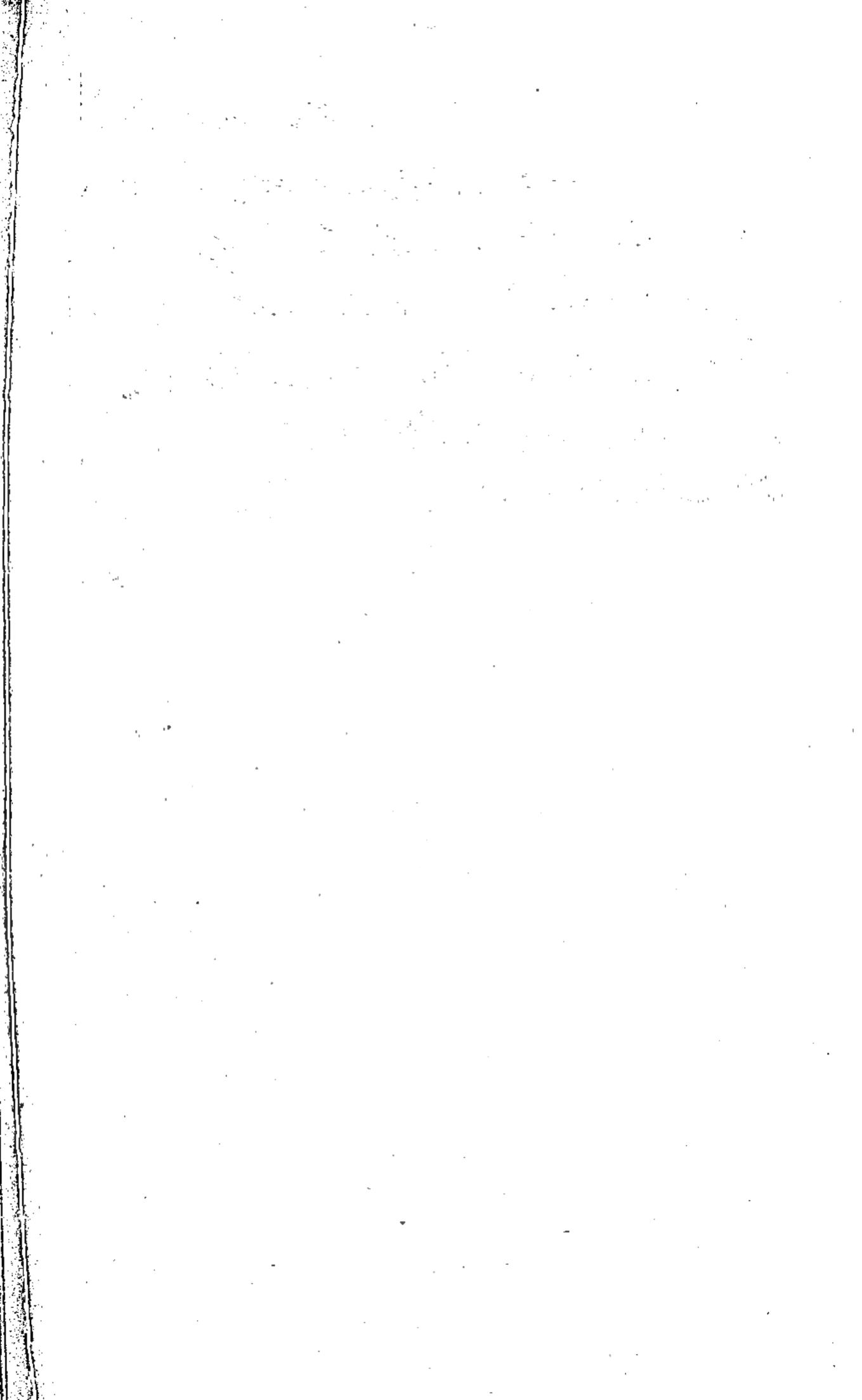



مروره كمات سرورن كاس

بست العمل من من المركم و المسلط المرسي المرافي و المسلط المرسي المرافية و معلم محروف من معاوب سيل المدالة المراف و معلم محروف من المرافي المرافية و المرافية و مروف من المرافية و المرافية

كتاب بن يتفي بوست ترخط كالمس

. 

## مرزا غلام احمد طافت تحيين السنعال ممنة تق

مرزاصاحب کے ایک عقب نمند کھی محمد حین قرینی مالک کارخانہ رفیق القرحت مرزاصاحب عقب فرسکے جھا ہے سنتھے جومرزاصاحب خوالی کا بلی مل لاہور سنے وہ تمام خطوط جمع کرسکے جھا ہے سنتھے جومرزاصاحب اللی خطوط ان کے نام مختلف اوقات میں ربھتے۔ بیخط بھی مرزاصاحب کے اللی خطوط

ميں سے ایا ۔۔۔

بِسِمِ اللّهِ الرَّحْلِ الرَّحْلِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمُ فَعَمَدُهُ وَنَصُلِّ عَلَىٰ مَسُولِهِ الْكَرِيمُ فَعَلَ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ مُحْتَى اخْتِمَ مُحَمِّمُ مَعَلَى مَا حَبِ سَلَمَ اللّهِ اللّهُ مَلِيمُ ورحمة اللّه وبركاتهُ السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاتهُ الله السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاتهُ إلى وقت ميال يارمحة بهيجاجاتا بُ آب الله الله خريدي أخود خريدوي ، اور

إس وقت ميال المرحمة بهجاجا آب آب اشياه خرمدنی خودخريدي، اور بولل انک وائن کی بلومرکی دکان سے خرمد دیں مگڑانک وائن جاہیے۔ اِس کا کھا طررہے۔ باقی خبریت ہے۔

والسلام مرزاغلام احمد عفي عنه

قادبانی اُمست مشخرافرافرادبقا بافیصله خود کریں۔

سله خطوط امام نبام غلام صده مطبوعه بمیدسشیم ریس لاجور خط اور مذکوره کناب کے مانیل کاعکس امذر ونی صفحات برملاحظه فرائیس

## مرزا غلام احمد طافت تحيين السنعال ممنة تق

مرزاصاحب کے ایک عقب نمند کھی محمد حین قرینی مالک کارخانہ رفیق القرحت مرزاصاحب عقب فرسکے جھا ہے سنتھے جومرزاصاحب خوالی کا بلی مل لاہور سنے وہ تمام خطوط جمع کرسکے جھا ہے سنتھے جومرزاصاحب اللی خطوط ان کے نام مختلف اوقات میں ربھتے۔ بیخط بھی مرزاصاحب کے اللی خطوط

ميں سے ایا ۔۔۔

بِسِمِ اللّهِ الرَّحْلِ الرَّحْلِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمُ فَعَمَدُهُ وَنَصُلِّ عَلَىٰ مَسُولِهِ الْكَرِيمُ فَعَلَ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ مُحْتَى اخْتِمَ مُحَمِّمُ مَعَلَى مَا حَبِ سَلَمَ اللّهِ اللّهُ مَلِيمُ ورحمة اللّه وبركاتهُ السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاتهُ الله السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاتهُ إلى وقت ميال يارمحة بهيجاجاتا بُ آب الله الله خريدي أخود خريدوي ، اور

إس وقت ميال المرحمة بهجاجا آب آب اشياه خرمدنی خودخريدي، اور بولل انک وائن کی بلومرکی دکان سے خرمد دیں مگڑانک وائن جاہیے۔ اِس کا کھا طررہے۔ باقی خبریت ہے۔

والسلام مرزاغلام احمد عفي عنه

قادبانی اُمست مشخرافرافرادبقا بافیصله خود کریں۔

سله خطوط امام نبام غلام صده مطبوعه بمیدسشیم ریس لاجور خط اور مذکوره کناب کے مانیل کاعکس امذر و فی صفحات برملاحظه فرائیس



ون: ۲۲ - ۱۹۲ - ۱۹۲